







#### جمله حقوق محفوظ تجق مصنف

وائی کنگ کے دلیس میں (سزنا، منز ونصیر موبال 8433756 300-8433756 چوہدری نصیراحمہ چوہدری 2019

م عقبل عمر 1300-8141019 -/400

مریم عماد

نام كتاب : مصنفه : منظم اشاعت : سال اشاعت :

كبيوزنك + فارميننك:

قیمت : شرورق اور فوٹو گرافی :

پرنٹرز المقول پرنٹرز 0323-5986232

جوهدری بکس 51-H کی چین گارڈن نزد. کربیٹاون لاهور 0300-8433756

# انشاب

أل كےنام

جو پھولوں ہتلیوں اور رنگوں کے بلاوے پر مجھے ہاتھ چھڑوا کر ہجوم رنگ میں خوشبو کی صورت مل گئے ہیں۔

## فعرست

| صغخبر     | عنوان                               | نمبرثار |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 12 - 30   | ہوا پھرے محم صاور                   | -1      |
| 31 - 49   | ميلسنم كاخوبصورت سفر                | -2      |
| 50 - 68   | مالمو کے میلے                       | -3      |
| 69 - 88   | مسلمان مالمو (Rosangard)            | -4      |
| 89 - 111  | زى لينڈ (Zeland) سے فونن (Funen) تک | -5      |
| 112 - 126 | شرکل میں خزاں                       | -6      |
| 127 - 144 | بانی میں بھراشہر                    | -7      |

مئی 2016ء کے ''حکایت'' کے شارے میں'' وائی کنگز کے دیس میں'' کی پہلی قسط شائع ہوئی تو میں نے عارف محمود ، ایڈیٹرانچیف ماہنامہ'' حکایت'' سے فون پر پوچھا۔ ''عارف صاحب! قلم وقرطاس کی بیرچپسی رستمہ، منز ہ نصیر، کہاں سے ڈھونڈ 'کالی ہے؟''

"میال صاحب! بی آپ کے مسائے میں بی کہیں چھی بیٹی تھیں ۔نصیراحمد چوہدری صاحب کی اہلیمحر مدین "۔

میں چونکا ۔۔۔۔۔۔نصیر چوہدری صاحب سے تو روزانہ ہی نماز بخر کے بعد طاقات ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ انہوں نے تو بھی اپنی اہلیہ محر مہ کی قلم وقر طاس سے وابستگی کا ذکر نہیں گیا تھا۔ شایدان کی نظر میں گھر کی مرغی وال برابر ہوگی۔ہم چند دوست، چوہدری نصیر احد سمیت، اسمضے کی سیر اور ہوا خوری کے لئے نگلتے تھے۔ ملکی حالات، سیاس تکدراور حکمرانوں کے کرتو توں پر تبھر ہے اور تیمرے، اس آ دھے گھنے کی سیر کے دوران سب پھھ ہی حکمرانوں کے کرتو توں پر تبھرے اور تیمرے، اس آ دھے گھنے کی سیر کے دوران سب پھھ ہی چلی تھا اور اپنے اپنے دل کے بھی چولے بھوڑے جاتے تھے اور چوہدری نصیر احمد بعض چلیا تھا اور اپنے اپنے دل کے بھی چولے کی اہلیہ محتر مدمنزہ نصیر کی تحریر میں پُرسکون ندی کی اوقات جذباتی بھی ہوجاتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ محتر مدمنزہ نصیر کی تحریر میں پُرسکون ندی کی اور شہد کی جی چائی نظر آتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں وہ طنز ومزاح کا سی روائی، بے ساختی اور شہد کی بیٹر صفحہ ہوئے بے ساختہ لیوں پُرسکراہٹ کھیلئے گئی ہے۔

پوراسفرنامہ پڑھنے کے بعد میں نے نصیراحمہ چوہدری صاحب کومشورہ دیا تھا کہ اے کتابی شکل میں آنا چاہئے۔

دوسال کی طویل خاموشی یا غوروفکر کے بعد وہ میری تجویز پر عمل کرنے پر آمادہ

ہوہی مے ہیں۔ستبم اللد!

اس کتاب کی اشاعت کے بعد انشاء اللہ مجتر مدمنز ونصیر کا شار بھی موجودہ دور کی نامور سفر نامہ نگارخوا تین مجتر مدملی اعوان ، کو کب خواجہ، بلقیس ریاض وغیر ہم کی صف میں ہونے گے گا۔

اِس سفرنامہ کے علاوہ مجھے منزہ نصیر صاحبہ کی کوئی اور تحریر پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔نصیر صاحب کی زبانی علم ہوا تھا کہ محتر مہ' اردوڈ انجسٹ' میں بھی طبع آز مائی کرتی رہی ہیں۔مری دلی دُعاہے۔

اللدكريز ورقكم اورزياده

محدا براہیم طاہر 19اگست2018ء اپنا تعارف کروانا تو خلیل جران جیسے فلسفی کے لئے بھی شاید دُنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ جھی تو اُس نے کہا تھا۔ دو میں مجھی لا جواب نہ ہوا، گراُس کے سامنے جس نے پوچھا، تو

ایسے میں مجھ الی گھر کا ہانٹری چواہا کرنے والی عورت کی بھلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

میرے محترم بزرگ میاں ابراہیم طاہرصاحب نے جو پچھ میرے بارے میں فرمایا، وہ اُن کی محبت تو ہوسکتی ہے، میرا استحقاق ہرگز نہیں۔ خاص طور پر اُنہوں نے مجھے جن محترم خواتین کے برابر کھڑا کردیا وہ میری انسپائریشن ہیں۔ میں نے اُن کو پڑھ کرلکھنا سیکھا ہے۔ میں اُن کے برابر کھڑے کہ اسپائریشن ہیں۔ میں نے اُن کو پڑھ کرلکھنا سیکھا ہے۔ میں اُن کے برابر کھڑے کہ موقع ہے۔ کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کرسکتی۔ سفرنامہ لکھنے کا پہلا موقع ہے۔ قارئین کی دائے کی منتظرر ہوں گی۔

منز ونصير كم اكتوبر 2018ء



اللہ ہی کے لئے ہیں تمام تعریفیں، جوان ہوائی سوار بول کو ہمار ہے لئے سخر کرتا ہے۔ مہینوں اور سالوں کا سفر چند گھنٹوں تک محدود کردیتا ہے۔ اس کی نعمتوں کوشار کرنا بھی جا ہیں تو مہیں کرسکتے۔ مہیں کرسکتے۔

# ہوا پھرسے مم صادر

جاناكفهر حمياتفا\_

سفر کہیں کا بھی ہوا ذن خدا و ترکی کے بغیر ممکن نہیں۔ جب وہ مارارز ق کہیں اور
کی دیتا ہے، جب ہمارے سانسوں کی ہواکس اجنبی سرز مین سے ہمیں پکارتی ہے تو جانا ہی
ہوتا ہے۔ ہم چاہیں یانہ چاہیں ۔۔۔۔ بناز رب کے سامنے نیاز مند بندے کی چاہت بھلا
کیا حیثیت رکھتی ہے۔

اليابى كهمير عماته بهي موار

ایک دن بیٹے بٹھائے میاں جی نے فرمادیا۔ "مسزآپ سویڈن سے ہوآئیں" یوں جیسے سویڈن 4000 میل دور نہ ہو، بلکہ پڑوس میں ہواور یوں جیسے سویڈن جانا پچو کی ملیاں جانے کی بات ہو۔

''لیکن میں کیسے جاسکتی ہوں؟''میں نے پریشان ہوکر کہا۔ ''کیوں نہیں جاسکتیں۔کیا آپ کا ویز نہیں لگا ہوا؟'' ''آپ کواچھی طرح معلوم ہے کہ کیوں نہیں جاسکتی''۔میں نے کہا۔'' یہ بات تو پہلے سے طاحتی کہ اگر صغریٰ کا ویزہ نہ لگا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔اب آپ بتا کیں دہنی پہما ندہ جوان بچی کوچھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟"

"اراتم عورتیں معلوم نہیں خودکووہ گائے کیوں تصور کرنے گئی ہوجس نے دنیا کو
سینگ پراٹھار کھا ہے۔ آپ تیاری کریں اور جا کیں۔ آپ کے سینگ بدلئے سے کوئی زلزلہ
مہیں آنے والا۔ اتنی چاہت سے بیٹا بہو بلارہے ہیں۔ کتنی خواہش ہاں کی کہ ماما کچھ
عرصہ ان کے گھر گزاریں۔ کیا عماد ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی خواہش کا احترام کرنا ہم پر
لازم نیں آتا؟"

ددجی! بالکل لازم آتا ہے، مرصا جزادی جو ہنگامہ مچائے گی اس کا کیا سوچا

"?ئے ہے؟"

" د کوئی ہے امنیں مجائے گی، ابھی دیکھؤ"۔ انہوں نے صغری کو مخاطب کیا۔ "ماما سویڈن جارہی ہیں صغری! آپ کے لئے کیا گفٹ لے کرآ کیں؟"

" چاکلیٹ، جیکٹ، پکچر بک، کلرز سٹیکرز اور سمبا۔ اتنابرا" ۔ اس نے ہاتھ پھیلا کرسمبا کا سائز بتایا۔ خوشی سے اس کی باچھیں کھلی پڑر ہی تھیں۔

'' کھائی نہ جائے تجھے سمبااتنا ہڑا''۔ میں نے جل کرکہا۔''اگر میرے بعد بابا کو بھائی کو بھائی کوئنگ کیا تو؟''

' دنہیں کروں گی'۔ وہ زورز در سے سراور ہاتھ ہلانے گئی۔ '' بس آپ جارہی ہیں''۔ شوہر نا مدارصا حب کا انداز قطعی تھا۔ میرے اگر مگر لیکن چونکہ چنانچہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ حکم خدا وندی خدائے مجازی کی زبان سے

ادا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ایک عزیز کونون کردہے تھے جو ایئر کلکنگ کے کاروبار سے

وابسته ہیں۔

"يار!ايكريمرن كلف جائب في آئى اكا .....لا موركو بن يكن لا مور - جاردن بعد بده 23 جولائى كوجو قلائف جارتى ہے اى كا .....ا چھا تھيك ہے من تهميں نام اور يا سيورٹ نمبر sms كرتا مول" - پندرومن من جوانی ایس ایم ایس آگياالسيورٹ نمبر عشف ای ميل كرديا گياہے" -

23 جولائی کی می وی بیج پی آئی اے ی قلائف PK-751 سے روانہ ہوتا تھا۔ میرے پاس مرف چارون بھے۔ اس سے پہلے مغریٰ کا ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے پروگرام کینسل ہو چکا تھا، البذا کوئی تیاری نہتی۔اب شتم پشتم تیاری کی جارہی تھی۔ول بجما ہوا تھا اور دیاغ میں اندیشے کے جرائو ہے کلبلاتے تھے۔سب کھروالوں کا کہنا تھا کہ میں اطمینان سے جاؤں اور تمام اندیشے اور وسوسے ذہن سے جھنگ دول، لیکن میسب اتنا الممینان سے جاؤں اور تمام اندیشے اور وسوسے ذہن سے جھنگ دول، لیکن میسب اتنا

گر کے بارے میں جھے کوئی فکر نہتی۔ شوہر نامدارصاحب نے ہیے کہ کر کہ آپ
ہیں وہ گائے نہیں جس نے دنیا کوسینگ پراٹھارکھا ہے، میری خوش فہمی کے غبارے میں سوئی
چبھودی تھی۔ مگر صغریٰ کے خیال سے میں چاہتے ہوئے بھی دامن بچانہ پائی تھی۔ 25 سالہ
وہنی پس ماندہ بچی جس کی وہنی عمر بمشکل پانچ سال ہے، جھ پر بہت زیادہ انھمار کرتی تھی۔
ادھر سویڈن میں میرا بیٹا محاد، بہومر میم اوران کے دو پیارے بچے سات سالہ طا اور تین سالہ
رجاء ہے حدی جوش میصاورا مال کے منتظر۔

"اما!اس دفعہ آپ عید ہارے ساتھ منائیں گی اور بیہ ہاری اب تک کی بہترین عید ہوگی'۔ وہ خوشی سے کہتے اور میں ایک بل کواپنے وسوسے اور پریشانیاں بھول جاتی۔

شاید نہیں یقینا ہر مال ککڑوں میں بٹی ہوئی ہے، جہاں جہاں اس کے وجود کے صفے لینی اس کے بہاں اس کے وجود کے صفے لینی اس کے بچے رہتے ہیں وہاں وہاں اس کی شخصیت کے جھے بکھرے رہتے ہیں۔اس ساری ضرب تقسیم میں وہ خود کہاں ہوتی ہے ۔۔۔۔ شاید کہیں بھی نہیں۔

جهازيس زنانه ذبه

23 جولائی می ساڑھے آٹھ بج ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہوئے۔ اپنی بہو
آمنہ اس کے بیارے بینے دائم اور منی منی گڑیا دیریم کو گھر سے بی خدا حافظ کہ دیا۔ میرابیٹا
سلمان، شوہر نصیر صاحب اور مغری میرے ساتھ ایئر پورٹ چھوڑ نے جارہ ہے۔ مغری کو
الوداع کہتے ہوئے میں دعا کر دبی تھی کہ وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے
جھے بخوشی رخصت کیا اور اسے تخاکف کی یا دد ہانی کرانا نہ جولی۔

امیگریش کے مراحل سے فارغ ہوکر پورڈ نگ پاس اور پاسپورٹ ہاتھ میں تھا ہے لاؤ نج میں آبراجمان ہوئی۔ لاؤ نج میں موجود مسافروں کی تعداد سے اندازہ ہوتا تھا کہ جہاز تقریباً دو تہائی خالی جائے گا۔ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے۔ ان دنوں کم بی لوگ سفر کرتے ہیں، مگر بھلا ہوٹر یول ایجنٹس کا۔ جب کھٹ چاہے ہوتو Peack) کی کا کے سفر کرتے ہیں۔ شکر ہے میراان سے واسطہ نہ پڑاتھا۔

ا بھی فلائٹ میں وقت باتی تھا۔ 9 مکھے طویل سنر کا خیاہی وحشت زرہ کردیے۔ والا تھا۔ میں بک شاپ میں جا کر کتابیں و یکھنے گئی۔عبداللہ حسین کا ناول''با گھ'' خرید کر بیک میں رکھالیا۔

لاؤ نج کے شیشوں کے پار جہاز ایک دیوبیکل پر شدے کی طرح دکھائی دیتا تھاجو کچھ دیر بعد ہم سب کو اپنے پیٹ میں سمو کر پرواز کرجانے والا تھا۔ سمندروں کے اس پار .....ایک نے براعظم کی طرف .....میری منزل سویڈن کا شہر مالموتھی جوڈنمارک کے دارالحکومت کو پڑتیکن سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ سومالموسے جانے والے کو پڑتیکن ایئر بورٹ بی استعمال کرتے ہیں۔

. لا مورے سات محفظ کی برواز کے بعد جہاز نے اوسلو لینڈ کرنا تھا، جہال ادسلو کے مسافر اتر تے ہیں اور لا ہور کے لئے مسافر سوار ہوتے ہیں۔ پھر ایک تھنے کی یر واز کے بعد کو پر تیکن ایئر پورٹ پر لینڈنگ ہوتی ہے۔ کو پر تیکن کے مسافراتر تے ہیں اور لا ہور کے لئے مسافر سوار ہوتے ہیں۔ جہاز والیس لا ہور آجاتا ہے۔ گویا یہ برواز یوں ہے ''لا ہوراوسلوکو پن تیکن لا ہور''جہاز کے جس جھے میں مجھے سیٹ ملی تھی وہ دوتہا کی سے زیادہ خالی تھا۔ایک آ دھ مرد کے علاوہ باقی مسافرخوا تین ہی تھیں۔ مجھے کھڑ کی کے ساتھ والی سیک ملی تھی۔ میرے ساتھ والی دونوں سیٹیں خالی تھیں۔ درمیان والی تین سیٹوں پرایک صاحب تھے۔ دوسری طرف کھڑ کی والی سیٹ پرایک نو جوان لڑ کی تھی جو جہاز چلنے تک موبائل نون پر کسی سے محو گفتگورہی اور آنسو پوچھتی رہی۔میرےاندازے کے مطابق وہ نئی شادی شدہ تھی اور پہلی بارسسرال جارہی تھی ۔خودمیرا دل بے حد ہوجھل تھا بار بارصغریٰ کا سوچتی تھی کہ اگر اس کا ویزہ بھی مل جاتا تو میرے ساتھ ہمسفر ہوتی۔ مِمانِي اور بِمانَى سے ل كركتنى خوش موتى \_

ہوائی سفر کے آغاز میں جب جہاز اڑان مجرتا ہے، میرے اعصاب تن جاتے اور جیں۔ بیتناؤ اس وقت تک برقر ارد ہتا ہے جب تک جہاز مقررہ بلندی تک پہنچ جائے اور پرداز ہموار ہوجائے۔ میں نے سیٹ بیلٹ کا آہنی کنڈا کھول کر گہرے سالس لئے اور اعصاب کو پُرسکون کیا۔ بیک سے ناول نکال کرخودکواس میں کم کردیا۔

ایک محند مطالعہ کرنے کے بعد ناول بند کردیا۔ ابھی اوسلوتک چو محفظے کاسفر باتی تھا۔ میر ہے سامنے کی ہوئی چھوٹی س سکرین جو جہازی لوکیشن بلندی اور سپیڈو وغیرہ بتاتی تھا۔ میر ہے سامنے کی ہوئی چھوٹی س سکرین جو جہازی لوکیشن بلندی اور سپیڈو وغیرہ بتاتی تھی۔ کراتی محتی، بالکل تاریک تھی۔ میں نے ایئر ہوسٹس کی توجہ ولائی تو ''او کے میم ابھی ٹھیک کراتی ہول'' کہہ کرالیی غائب ہوئی کہ اوسلوتک خود بھی وکھائی نددی۔

اکلوتا مردسافر غالبًا زنانہ ڈے بین خود کو بجیب محسوس کرتے ہوئے کہیں اور جا چاتھا۔خوا تین وقت گزاری کو چہل قدی کررہی تھیں۔میرے پاس سے گزرتی ہوئی ایک خاتون جھے دیکھ کرمسکرا کیں تو بیس نے ان کواپنے پاس بیٹنے کی پلیکش کردی۔ تعارف کا مرحلہ طے ہوا۔وہ 42 سال سے تاروے بیل میں تھی تھیں۔منڈی بہاؤالدین کے کمی گاؤں سے تعلق رکھی تھیں۔ آٹھ سال بعد بہن کی وفات پر پاکستان آئی تھیں اور دو ماہ رہ کروا پس جارہی تھیں۔شادی شدہ نیچ اپنی زندگیوں میں خوش سے اور ناروے کے مستقل شہری سے۔ جارہی تھیں۔ شادی شدہ خاتون یا کستان کے حالات پر بے حدا زردہ تھیں۔

در کیا بتاؤں بہن! آٹھ سال پہلے اسے کہ سے طالات نہ تھے، اب تواجھے فاصے کھاتے ہیے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان نظر آتے ہیں۔ نہ کل ہے نہ کس نہ پائی، کس کی جان محفوظ ہے نہ مال نہ آ ہرو ۔۔۔۔ ون دیماڑے خوا تین کی عزت لوٹ کی جاقو کی جادر بہن میرا تو مرجانے کو جی چاہا، جب میں نے ٹی وی پردیکھا کہ لٹنے والی پکی منہ پرچا در لیلئے بہن میرا تو مرجانے کو جی چاہا، جب میں نے ٹی وی پردیکھا کہ لٹنے والی پکی منہ پرچا در لیلئے بین میرا تو مرجانے کو جی چاہا، جب میں نے ٹی وی پردیکھا کہ لٹنے والی پکی منہ پرچا در لیلئے بین میرا تو مرجانے کو جی چاہا، جب میں کہتی موں لوٹ کے اس کے باب بھائیوں سے ہمدردی کردہے سے اس کے میں کہتی ہوں لوٹ ہو ہات پہلے گاؤں والوں کو معلوم تھی، وزیراعلیٰ کے دورے کی وجہ سے سارے ملک کو پتہ لگ گئے۔ مجرم کھلے پھردہے ہیں۔ان کو وزیراعلیٰ کی ہدا ہے کے باوجود پکڑا نہیں جاتا اورا گر پکڑے جا کیں تو جلدی صافحتیں کرا کے وزیراعلیٰ کی ہدا ہے کے باوجود پکڑا نہیں جاتا اورا گر پکڑے جا کیں تو جلدی صفائتیں کرا کے

آجاتے ہیں"۔

وہ ہے تکان بولتی چلی کئیں۔ بیالیس سال ناروے جیسے ہے باک معاشرے میں گزار نے کے باوجودان میں بنج دریاؤں کی دھرتی سے تعلق رکھنے والی غیرت مندعورت زندہ تھی۔

"آپ ہمیشہ آٹھ نوسال میں ہی پاکستان کا چکر لگاتی ہیں؟" میں نے یونکی ہو جو لیا۔"
یوچھ لیا۔

ودشروع میں جب ماں باپ اور ساس سرزندہ متے تو سال دوسال بعد آجائے تھے، ہم پاکستان۔ اب کون بیٹھا ہے، ہمیں یاد کرنے کو، بیچے ناروے میں پیدا ہوئے، مسلمان خاندانوں میں شادیاں کیں، ادھر ہی کاروبار کررہے ہیں۔ شوہر وہیں کی خاک اوڑھ کرسو گئے۔ دوگزز مین جھے بھی ل ہی جائے گئے۔

" آپ کے بھائی بہن اور دیگررشتے دار؟"

''جن لوگوں کو ہم اپنے وجود کی بجائے تھا کف اور پیپوں کا عادی بنادیتے ہیں ان کو بھی ہمارا وجود ہو جھ لگتا ہے۔ وہ ہمارے بجائے تحفول کے منتظر رہتے ہیں''۔ کو کہ ناخواندہ تھیں مرزندگی کو برتا تھا۔ جبھی تواجھا خاصا فلسفہ بول گئے تھیں۔

جہاز کاعملہ چاہے سروکرر ہاتھا، جھے اس مختذی بدرنگ اور بدمزہ چاہے میں کوئی دلچیسی نہتی ۔ سونع کردیا۔

"آپ و پر پہلین جارہی ہیں؟"ایک اور خاتون ہماری گفتگو میں شامل ہوگئیں۔ "جنہیں، جھے مالموجانا ہے"۔ "" آپ مالمومیں رہتی ہیں؟" ' دخبیں میں اپنے بیٹے کے گھر جارہی ہوں مستقل رہائش پاکتان میں ہے'۔
ہماری ہم سنر تو جوان لڑکی بھی ہمارے پاس چلی آئی۔ غالبًا اس نے بور
ہونے پرآنٹیوں کی رفاقت کورتر نیج دی تھی۔ میر ااندازہ درست تھا۔ وہ نئ شادی شدہ
سخی۔اس کو گنڈ (Lund) جانا تھا جو مالموے اگلاشہر ہے اور وکو پن تیکن ہے ایک کھنٹے
کی ڈرائیو برتھا۔

" میں بہت تشویش کا شکار ہوں آئی! کہلی بارا پے گھر والوں ہے اتی وُور آئی ہوں۔ نے ماحول اور نے لوگوں میں پہنیس کیے ایڈ جسٹ کریاوُں گی خودکو؟"

"" تم خوش قسمت ہو پی اجواس موسم میں یورپ جارہی ہو" ۔منڈی بہا والدین والی کویا ہو کیں۔ " آج سے 42 سال پہلے جب میں تاروے آئی تھی تو جنوری کا مہینہ تھا۔
ہر چیز برف سے وشکی ہوئی اور ماحول پر بادلوں کی وجہ سے تاریکی چھائی رہتی تھی۔ کب صبح ہوئی، کب دن و حلا کچھ خبر نہ ہو پاتی تھی۔ گھر والوں سے واحد رابطہ خط و کتابت تھا۔ خط کا جواب آنے میں پندرہ ہیں دن لگ جاتے تھے۔اب تو سکائپ وغیرہ نے فاصلے ہی سمیٹ دیئے ہیں"۔

سنری طوالت نے سب کوآپس میں بے تکلف کردیا تھا۔ اپنے اپ موبائل نون پر فیملی اور بچوں کی تصویریں ایک دوسرے کو دکھائی جارہی تھیں۔ خاندانی مسائل زیر بحث سنے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ گھر سے نکلوتو ہر چہرہ ایک کہانی ہے۔ بس ملکے سے پھرول دو پھرد کیجہو کیا ہے اور اگر آپ کہائی کار ہوتو کہائی ضدی ہے کی طرح بلو پکڑے ساتھ مماتھ پھر تی ہے کہ مجھے کھو۔

جہاز اوسلولینڈ کرنے کے لئے بلندی کم کرنے لگا۔ہم سب نے اپنی سیٹوں پر

جا کرسیٹ بیکٹس باندھ کیں۔ میں نے اپنا ناول نکال کرمطالعہ شروع کردیا۔ طیارے کے پہیوں نے زمین کوچھوا اور نیکسی کرتا ہوا ایئر پورٹ کی عمارت کے سامنے ڈک گیا۔ ہماری ایک ہمسٹر کی منزل آگئی تھی۔ انہوں نے دئی سامان سمیٹا اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوگئیں۔ جہاز میں صفائی کی جارہی تھی۔ ویکیوم کلینر چلاتی ہوئی موٹی سی نارو بھین عورت میرے قریب سے کزرگئی۔

"سفید چڑی والی جعدارنی"۔ پس نے کمینی سی خوشی محسوں کرتے ہوئے
سوچا۔سفیدفام توموں کے سامنے ہم نسل درنسل احساس کمتری کے مارے لوگ الیمی ہی گھٹیا
ہاتیں سوچ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صفائی کے بعد لا ہور کے مسافر جہاز پرسوار ہونا
شروع ہو گئے ، لیکن ان کی تر داد بھی کم تھی۔ چنددن بعد عیدالفطر جو آنے والی تھی۔ عملے کے
ایک صاحب میرے قریب آکر ہوچھنے گئے ، آپ کو کو پہنگین جانا ہے؟

"جی، یقینا!" ( کمال ہے اسٹے بڑے جہاز میں ایک میں ہی ان کو عافلہ خانم نظر آتی ہوں) میں نے بدمزگی سے سوچا۔ان کو عالبًا اپنے سوال کے احتقافہ پن کا اندازہ ہوگیا تھا۔

ده جی وہ ..... آپ کتاب پڑھ رہی تھیں تو ہیں سمجھا کہ آپ ..... 'وہ کھیا کرواہی ملٹ مئے ،اپنی مجھداری سیت۔

جہازکو پہتیکن کی طرف تحویر واز تھا۔ بس تھوڑی دیراور، بیس نے خوشی سے سوچا۔
ایک طویل سنر کا اختام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے لئے ہیں تمام تعریفیں جو ان ہوائی
سواریوں کو ہمارے لئے مسخر کرتا ہے۔ مہینوں اور سالوں کا سنر چند گھنٹوں تک محدود کردیتا
ہے۔ بے شک ہم اس کی نعمتوں کوشار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ میں بچوں کے بارے

میں سوچنے گئی۔ مریم آفس ہے آپکی ہوگ۔ لطہ اور رجاء کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ وہ لوگ ایئر پورٹ کے ہیں۔ ان کی وجہ سے محاد نے بھی دفتر سے چھٹیاں لے رکھی ہیں۔ وہ لوگ ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہونے والے ہوں گے۔ کو پن تیکن ایئر پورٹ پر امیگریشن افسر نے میرے پاسپورٹ پر سرسری نظر ڈالی، مشین پر سکین کیا اور شیبہ لگا کر میرے حوالے کردیا۔ میں جو پورٹی اور امر کی ایئر پورٹس پر پاکتانیوں کی تذایل کی بے شار حکایات من چکی تھی، ایک جیرت آمیز خوشی سے دوجا رہوگئی۔

تمام مسافر اپنادی سامان اُٹھائے طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس ہال کی طرف رواں دواں تھے، جہاں کنو بیئر بیلٹ سے سامان حاصل کرنا تھا۔ 75,70 سالہ ایک خاتون بھاری بیک کو بھی اٹھاتی بہجی تھیٹی ہانچی جاتی تھیں۔ میرے پاس دسی سامان میں صرف ایک چھوٹا ہوئڈ بیک تھا، دل بیس آیا کہان کی مدد کردوں۔

اول ہول ۔۔۔۔۔ کہیں لینے کے دینے نہ پڑجائیں۔میرے اندر کی بداعمادی کی حدکو کپنی ہو کی مختاط عورت نے تعبیہ کی۔ میں نے ان کی مددتو نہ کی البتہ مفت مشورے سے نواز ویا۔

" آپ کوا تنابر ابیک ساتھ نبیں رکھنا جا ہے تھا"۔

"لائيں مجھے دیجے"۔ مجھ سے آخر کارندرہا گيا۔ انہوں نے لمح کا توقف کے بغیروس بارہ کلووزنی بیک محصے تھا دیا۔ خدا کاشکر ہے کہ مجھے مید بوجھ پارنج منٹ سے زیادہ نہ

شام کو تماد کو کندها دیواتے ہوئے بید ماجرا سنایا تو محبت بجری نارافسکی سے بولا۔
'' بیدلیڈی ٹارزن نہ بنا کریں، آپ کسی دن کندھے یا تھٹنے سے ہاتھ دھوبیٹیس گی۔اگروہ بوڑھی تھیں تو آپ کے بھی سپئیریارٹس نہیں ملتے اب'۔

سامان لے کر باہر نگلتے ہی خوشی سے لبریز آواز کا نوں میں پڑی۔''ماما!''اوروہ چاروں بھا گتے ہوئے آکر جھ سے لپٹ گئے۔ عماد، مریم، طنہ اور رجاو ..... میں ان کو گلے لگاتی تھی اورا یک سکون آمیز ٹھنڈک میرے وجود میں لہریں لیتی تھی۔

## تین زبانیس بولنے والی گریا

ہماری کا ڈی کو پر پہلیان کی سرکوں سے گزرتی ہوئی مالموکی طرف روال تھی۔ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد میں صرف اپنے بچوں کوسننا اور محسوس کرنا چا ہتی تھی۔ فی الحال باہر کے مناظر میرے لئے ٹالوی حیثیت رکھتے تھے۔ گر جب گا ڈی ایک سرنگ میں واضل ہوئی تو باہر کے ماحول نے میری توجہ تینی کی۔ سرنگ کے دونوں طرف کی برتی روشنیاں اندھیرے کا تلع تم کردہی تھیں۔

"اها! بيسر تك سمندرك فيج سے كزرتى ہے" - عماد نے مطلع كيا۔ "كو پرت يكن اور مالموكو ملائے والا اورى سنڈ برج تين حصول پرمشمل ہے۔ ايك مصنوعى جزيره اور مالموكو ملائے والا اورى سنڈ برج تين حصول پرمشمل ہے۔ ايك مصنوعى جزيره (Peberholm) جس پرسے ہم ابھى كزركرائے ہيں۔ پھر بيسا ڈھے تين كلوميٹر لبى مرتك اوراس كے بعد بل ائے كا جوتقر با المحد كلوميٹر ہے۔ يہ يورپ كا سب سے طويل



ٹویتے سورج کی کرنوں میں اوریسند کا پل سنہری ہو گیا ہے



نوڑی کے گتھے



جدید آلات کی مدد سے گندم کی کٹائ چھڑائ (۱)



جدید آلات کی مدد سے گندم کی کٹائ چھڑائ (۱)

2 منزلہ بل ہے جوریل اور سرک دونوں پر شمل ہے"۔

"الكيناس كالمحصدسر عك اورجزير يركول مشمل مي؟"

"ماما جانی! جہاز اترنے کے لئے بلندی کم کرتے ہیں تو بل کی اونچائی رکاوٹ بن سکتی تھی۔اس کئے بیانظام کیا گیاہے کہ پچھ صد سمندر کے بیچے سے گزار دیا جائے"۔ اب کے مریم نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔

ماڑی سرنگ ہے لکل کر بل پر پہنچ چکی تھی۔میرے داکیں جانب ہوائی چکیاں سمندر میں مضبوطی سے قدم جمائے آجنی پروں کو تھماتے ہوئے 110 میگا دائے بیلیا کرتی تھیں۔جن سے مالموشرروشن ہوتا تھا۔

"دیل گراؤنڈ (Lilgrund) ونڈ فارم ہے"۔ عماد جاہتا تھا کہ امال کی معلومات میں کوئی کی شدہ جائے۔

> "اورىيە بوائى چكيال تعداديش كتنى بين؟" "ارتاليس" \_كفف سے جواب آيا۔

عماد کا اپارٹمنٹ شہر کے وسطی علاقے اوسترا پر ابینادن Promenaden)

خوبصورت منظر پیش کرتی تھی۔ گھر پہنچ کرظہراورعصر کی نمازادا کی۔افطار پونے دس بج ہونا
تھا۔ ہیں نے سفر کی رعابت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ قضا کرلیا تھا۔ مریم نے جھے
چائے بنا کردی اورخودافطاری کی تیاری کرنے کئی شیل مصروف ہوگئی۔ نئین سال کی بے صد
خوبصورت کول مٹول کڑیا رجاء اپنا چھا ہوا گھٹنا جھے دکھاتے ہوئے نا قابل فہم سے پھوالفاظ بول رہی تھی۔

#### " كيسرينكا ايندُوين مِس كُرِكُني" -

''مریم بیکیا که رنی ہے؟''یس نے پچھ نہ بچھتے ہوئے مریم سے سوال کیا۔
'''مامایدایک نقروسویڈش اگریزی اور اردو میں بوتی ہے''۔ مریم نے ہنتے ہوئے
کہا۔'' گیا۔'' کا مطلب ہے کہ میں دوڑی ..... یہ آپ کو بتار بی ہے کہ میں دوڑی اور چھر میں گڑئی''۔

سات سال کے نف کھٹ سے طاکو بیجائے کی جلدی تھی کہ دادا تا یا اور تائی ای فیے اس کے لئے کیا تحالف بیجے ہیں۔ بیس نے بیک کی چائی محادے دوالے کی اور سونے چلی می کی مغرب میں ابھی چار کھنے ہاتی تھے۔

#### كيا مالموسلمان جوكيا؟

عیدالفرین 2 دن باتی تھے۔ عاد اور مریم عیدملن پارٹی کے انظامات بیل مصروف تھے جو باڈی کے گراؤیڈ فلور پر واقع پارٹی بال بیل منعقد ہوتاتھی۔ عاد اور مریم کے پاکستانی کولیکڑ کواپئی فیملیز کے ساتھ شرکت کرناتھی۔ کیٹرنگ کے لئے ایک انڈین راجیو کی خدمات حاصل کی کئی تھیں، جس کا مالمویس کیٹرنگ کابرنس تھا۔ ہم لوگ ڈسپوزییل برتن اور کچھ دوسری منروری اشیاء خریدنے کے لئے مالمو کے مشہور سٹورلوسوفوڈ ز Lucu) کا قد آ دم ٹائم ٹیمل د کھے کرجرت کی ہوئی۔

دد كيا الموسلمان موكيا؟ "ميس في ممادس يوجها-

" بیر بوں کا سٹور ہے ماما! ویسے اگر آپ کو بچ کا مسلمان مالمو و یکن ہے۔ اگر آپ کو بچ کا مسلمان مالمو و یکن ہے۔ تو آپ کو کیے گاکسی عرب ملک میں گھوم

ربی ہیں''۔

چائدرات کوایک پاکستانی خاتون نے عید بازار کا اہتمام کررکھا تھا۔ایک بڑے
ہال میں جدید فیشن کے پاکستانی ملبوسات، پرس، چوڑیوں اور مصنوی زیورات کے سٹال
لگائے گئے ہے۔ ایک کونے میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر بنایا گیا ستا جہاں مہندی، فیشل،
تقرید گئے۔فیرہ کی جارئ تھیں۔یا کستانی ماحول بنا ہوا تھا۔

عیدالفطر اتوار کے روزتھی۔ سب خوش سے کہ عید کے لئے چھٹی نہیں لینی

رو ہے گی۔ عیدالفطر کی نماز مالمو کے خوبصورت اسلا کے سینٹر میں اوا کی گئی۔ سرشام
عید لمن پارٹی کے لئے تیار ہوکر نیچ ہال میں پہنچ۔ بیا یک وسیج ہال تھا جس کے ساتھ
ملحقہ وسیج باور چی خانہ ہرتم کی مہولتوں سے آ راستہ تھا۔ تمام مہمان مبذب، پڑھے کھے
اور مؤدب سے۔ ان بچوں کے ساتھ عید کی شام منانا بہت اچھا لگا۔ ابھی تک مالمو
مسلمان ہی معلوم ہوتا تھا۔

## سونے کا بل اور گشدہ بلی

عمادی گاڑی میں ہمارا جمونا ساقا فلہ اوری سنڈ دیو پوائٹ کی جانب رواں تھا۔ '' دادوا وہ دیکھیں زلاتن ایراہیمووج کا گھر''۔ طیانے پُر جوش انداز میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے جمعے مطلع کیا۔

" در پکون ذات شریف میں؟" میں نے عماد سے پوچھا۔

"سویدن کی توی نث بال فیم کا کملاژی ہے۔ بوسنین نژاد ہے"۔ عمادی بجائے مریم نے جواب دیا۔ طاکا پندیدہ کھلاڑی ہے"۔

اورى سنڈ كے ساحل برحقيق معنول ميں سنہرى شام انزى تقى \_ويو بوائن پر

گاڑیاں آکر رکی تھیں اور حس فطرت کے متوالے ماحول کی خوبصورتی کو کیمروں میں قید کرتے تھے۔ سورج ایک بڑے سے سونے کے تھال کی شکل افتیار کئے ، سمندر میں غرق ہونے جارہا تھا۔ مالمواور کو پن میکن کو طانے والاعظیم الثان اور کی سنڈ برج سونے کا ہنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سورج بادشاہ نے غروب ہونے سے پہلے اپنا تمام سنہرا پن ماحول کو بخش دیا تھا۔ سامل پر بے ہوئے ریسٹورنٹ کے بڑے بڑے بڑے شیشوں میں سارے مناظر کے علی ماکن و کے ایک کے میں مارے مناظر کے سے کھیں دکھائی دیے ہے۔

دُورا یک کروز جہاز سمندر کی لہروں پردواں تھا۔ المو کے شفاف نیلے آسان پر کئی سفید لکیریں ایک دوسری کو کا شخے ہوئے گزرتی تخیس۔ وہ ان طیاروں نے اپنے پیچے چھوڑی تھیں جوسا منے ذی لینڈ جزیرے پرواقع کو پن تیکن ایئر پورٹ پراتر نے کے لئے مالمو کے آسان سے گولائی میں چکرلگاتے ہوئے بلندی کم کرتے تھے۔

وحتی اور خونخوار وائی کنگز جنہوں نے تاریخ انسانی کی خول ریز ترین اور طویل ترین لڑائیاں لڑیں، نہ جانے ادراک کے کن لیحے میں کسی نے پیشہ آبا میہ گری و قزانی کورک کرتے ہوئے نیخ و تیروتفنگ ہاتھ سے رکھ دیئے اور پیشہ فرہا داختیا رکرتے ہوئے تیشہ اٹھا لیا اورانی میں سے جن کو تحقیق وجنجو کی ہڑک اُٹھی وہ رب العالمین کی فراند کی بڑک اُٹھی وہ رب العالمین کی فراند کی برخ کر کرنے گئے اور کا نکات تو شاید روز اوّل سے منتظر ہے کہ لوئی اس کو تنجیر کرے۔ بس چرسمند رواستہ دیتے چلے گئے، ہوائیں چراغ روش کرنے لگیں، زہروں سے تریاق بنے گئے۔

تو دریا و بحر و سحاب آفریدی سفینه و لهر و سراغ آفریدم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وائی کنگ بادشاہوں کی اولا دیں، ڈنمارک
کی ملکہ اورسویڈن کے بادشاہ جولائی 2001ء میں مشتر کہ طور پراوری سنڈ کے بل کا افتتاح
کرتے ہتے۔خون کی سرخی سنہرے پن میں کتنی صدیوں میں اور کیونکر ڈھلتی ہے؟ شایدالل
خردکواس کا جواب دیئے کے لئے کتنی کتابیں کھنی پڑیں۔

تاریکی چھانے سے پہلے ہم نے والسی کا تصد کیا۔سامنے ایک بڑے پھر پر کاغذ چیکا ہوا تھاجس پر بلی کی تصویر بنی تھی اورسویڈش زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔

وريكياب عماد؟"

دوكسى كى چينى بلى كوكى ہے ماا! وہ اشتہاركا مح بين كر پنجا كر واب وارين

حاصل كرين"-

وسترابام كي كرم سه پهراور ترننگ ٹارسو

لل کے اطالوی دوست کی سالگرہ تھی۔ بلادین انٹرنیشنل سکول میں وہ طہ کا ہم جماعت تھا۔ اس کے والد کی ملئی بیشنل فرم میں ملازم جیے اور کمپنی کی طرف سے مالمو میں لتعینات تھے۔ وہ لوگ دستراہام (Vastra Hamnen) کے علاقے میں رہتے تھے۔ سوطے پایا کہ ہم سب جا کیں گے۔ طہ کواس کے دوست کی طرف چھوڑ کر دستراہام کھو میں گے اور ٹرنگ ٹارسونہ کے اور ٹرنگ ٹارسونہ دیکھا تو کیا دیکھا۔

اس دن مالموكا درجہ حرارت 32 سینٹی كریڈ تھا۔ 47 سینٹی كریڈ میں رہنے والوں كے لئے خوشكوارا در مالموكے باسیول كے لئے شدید كرم۔

وسرّاهام الكريزى مين (Westren Harbour) ہے، ليني مغربي

بندرگاہ بہمندر کے کنارے بے خوبصورت اپارٹمنٹس میں سے ایک میں ہم نے طہ کوچوڑا تاکہ وہ اپنے دوست کی سالگرہ میں شرکت کرسکے۔ اپارٹمنٹس کے سامنے وسیع سبزہ زار خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ ساحل پرلکڑی کے بنے ہوئے وسیع پلیٹ فارم پرلوگ چل پھر رہے ہوئے وسیع پلیٹ فارم پرلوگ چل پھر رہے ہے۔ جلد سنولانے کے شوقین آنکھول پر دھوپ کے جشمے لگائے س باتھ لے رہے سے ۔ جلد سنولانے کے شوقین آنکھول پر دھوپ کے جشمے لگائے س باتھ لے رہے سے ۔ چارگرہ کرڑے کا بھی بس تکلف ہی تھا۔خوا تین شاید دوگرہ ذیادہ پہن گئی ہول۔

ہالموکا امتیازی نشان 623 فٹ بلند ٹرنگ ٹارسوشاید رقص کے کی انداز میں قامت کوایک بل ویے کور اتھا۔ یہ سکنڈے نیویا کی بلند ترین محارت ہے جور ہائش فلیٹس پرمشمل ہے۔ اس کی 54 مزلیں ہیں۔ وُور سے دیکھنے پرمعلوم ہوتا ہے جیسے دس مکعب نما اُوپر ینچے رکھ کر گولائی میں ہلکا ساتھما دیا گیا ہو۔ ہر مکعب نما بلاک پائی مزلوں پرمشمل ہے۔ مالموکی یہ محارت سیاحوں کی خصوصی دلچیسی کا مرکز ہے۔ 32 مینٹی گریڈ کا درجہ حرارت میرے لئے زیادہ نہ تھا، لیکن جانے کیوں جلد پرسوئیاں چھتی محسوس ہوتی تھیں۔

"ابورپ کی دھوپ الیی ہی ہے"۔ مریم میری سرخ ہوتی ہوئی جلدکود کھے کر ہوئی۔
"مریم میری سرخ ہوتی ہوئی جلدکود کھے کر ہوئی۔
"مری سرخ ہیں جلتے ہیں"۔ ہم قریبی درختوں کو اس سے میں جلتے ہیں"۔ ہم قریبی درختوں کو طرف چل دیئے۔ سائے میں سکون محسوس ہوا۔ مریم نے بیک سے ایلو وریا جل طرف چل دیئے۔ سائے میں سکون محسوس ہوا۔ مریم نے بیک سے ایلو وریا جل ادر میرے چمرے اور ہاتھوں پرلگایا۔
(Aloevera Gel) نکال کراپنا اور میرے چمرے اور ہاتھوں پرلگایا۔

''اور بیجوسنولائے کے شوقین ہیں ،ان کوجلن نیس ہوتی ؟'' میں نے پوچھا۔ '' بید اپنا شوق پورا کرنے کو ہر تکلیف پر داشت کر لیتے ہیں''۔ مریم نے جواب دیا۔'' سالولے پھر بھی نہیں ہوتے۔آپ دیکھ دہی ہیں بجیب بدر تک نارجی پن آجاتا ہے۔ان کی جلد پر،سنولانے والا قدرتی مادہ "میلائن" ان کی جلد میں پایا ہی نہیں جاتا"۔

اور میں اپنے دلیں کے باسیوں کوسوچنے گی جو گورے ہونے کی کوشش میں جانے کون کون کی کریمیں تھوپتے رہتے ہیں، بھلا اللہ تعالی نے جس کوجیسا بنادیا ویسار ہنے میں کیا حرج ہے، کیکن ہائے ری انسانی فطرت کی لامحد ودخواہشات، اگرایسا نہ ہوتو یورپ میں کیا حرج ہے، کیکن ہائے ری انسانی فطرت کی لامحد ودخواہشات، اگرایسا نہ ہوتو یورپ میں کیا حرج ہے، کیکن ہائے والے میں رنگ گورا کرنے والی مصنوعات بنانے والے اپنی روزی روٹی کیسے کما کیں؟

طا صاحب کا نون آگیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے فارغ ہوگئے تھے۔
ہم اس کو لینے اس کے دوست ' لوقا' کے اپارٹمنٹ پر پہنچ ۔ لوقا کی ممی بینا عام پور پین کے
پر عکس ڈارک پراؤن بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ بہت مجبت سے لی اور اپنے گھر آنے پر
اصرار کرنے گئی۔ ہم اس اطالوی حیینہ کی دعوت تبول کر لیتے اگر اس کے باز ووں بیس سیاہ
رنگ کا پوڈل (کتا) نہ کھیل رہا ہوتا۔ بیس نفسیاتی طور پر کتوں سے الرجک ہوں اور محادیہ
بات جانتا تھا۔ سومعذرت کی اور پھر بھی آئے کا کہہ کر رخصت ہوئے۔ آئ جھے لگا تھا کہ
بیس واقعی پورپ بیس ہوں۔

والیسی پرمیرے بچے ویک اینڈ کا پروگرام بنارہے تھے۔" ڈنمارک چلیں ہے، میلیے تورکا قلعہ دکھا کیں گے ماماکو"۔

''کیا ہے بھی الموتو پورا دیکھائیں اور ڈنمارک چل دیں''۔ میں نے احتجاج کیا۔

" الموجمي ديھتے رہيں ہے ليكن ويك اينڈلو ضائع نہيں كرتے" \_عماد كہنے لگا۔

"اورآپ کون ساروزروز کہیں آتی جاتی ہیں۔اب اگر کھرے لکل ہی آئی ہیں تو ہم آپ کو سے کھرائے بھرائے بغیر نہیں جانے دیں گئے"۔

''میری مجبوری تم لوگ جانتے ہو'۔

"جی ماما!" عماد بھی شجید ہمو گیا۔" صغری کی وجہ ہے آپ کا کہیں بھی آنا جانا محدود مور میا ہے، کی مار استحد استحد مور میا ہے، کی اب تو آپ آگئی ایس اور صغری کے پاس بھی ارم (پھوپھی زاد بہن) رہنے کے لئے آگئی ہے۔

''جیسے تہاری مرضی''۔ میں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔''جہاں جی جا ہے۔'' مجروامال کو''۔



### ميك نمرك كاخوبصورت سفر

اس روز ہفتہ تھا اور ہم نے (Helsingor) قلعہ دیکھنے جانا تھا، جس کو (Elsinor) بھی کہتے ہیں۔ بیہ قلعہ (Koronborg Castle) کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگ اس کو تیملٹ (Hamlet) کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔

"ائی ڈیئر کمادنسیر! پائی منٹ ہیں شمل فرما کرتشریف لے آئے"۔ مریم باور پی خانے ہیں ناشتہ بناتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔" آپ کے 45 منٹ پر محیط طویل دورانے کے شمل کی بدولت متعلقہ محکے نے توٹس جاری کردیا ہے کہ ہم اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ پائی استعمال کررہے ہیں۔ بس اب آجائے کہ" راحین اور بھی ہیں شمل کی راحت کے سوا" اور ہاں ، ہمیں دس بے تک ہرصورت گھرے لکل پڑنا چاہئے ، کیونکہ چار بے قلعے شن واخلہ بند کردیا جاتا ہے"۔

عمادتو لئے سے بال رگڑتے ہوئے باتھ روم سے برآ مد ہوا۔'' دیکھاماما! آپ کی بہوکی اردوکتنی اچھی ہوگئ ہے''۔

" إل والتى !" من في حيرت آميزمسرت سے كها-" كا لونك ميل برا من

واليوں كى اردواتنى المجى نبيس ہوتى"۔

''سبآپ کے بیٹے کی محنت کا اثر ہے''۔عماد نے فرضی کا کر کھڑے گئے۔ ''جلدی سے ناشتہ کریں''۔ مریم نے اسے میز کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔'' اِرّا بعد میں لیجئے گا''۔

ساؤھے دی ہے ہم سویڈن کے ساحلی شہر ہمیلسنرگ (Helsnborg)

ہانے والی شاہراہ پرسفر کررہے تھے۔ جہال سے ہم نے فیری کے ذریعے ہمیلسنگور کا بنچنا تھا۔
شہرسے باہر نکلتے ہی گندم کے وسیح کھیت شاہراہ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔اگست کا مہینہ تھا،
فصل کی کٹائی جاری تھی۔ بعض جگہوں پر گندم اٹھائی جا چکی تھی اور بھوسے کے بڑے بوے
مول سنہری بہیہ نما گھے فالی کھیتوں میں پڑے تھے۔

کر ارض کا درجہ حرارت برھنے سے جہاں اکثر ممالک میں تقویش پائی جاتی ہے اور بہت کی ماحول دوست تنظیمیں عوام الناس کو گلونل دارمنگ کے مکندائر ات ہے آگاہ کررہی ہیں، وہیں اس صورت حال کا سب سے ذیادہ فائدہ سینڈے نیوین ممالک کو مور ماکس میں میں میں مورج مکمی، سویا بین جیسی قسلوں کے لئے موسم موافق ہوتے جارہ ہیں، مگر ماحول کے حوالے سے تقویش یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ شدید سردموسم میں نمویانے ہیں، مگر ماحول کے حوالے سے تقویش یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ شدید سردموسم میں نمویانے والے بعض اقسام کے درخت اور جائور تا پیر ہوئے کا خطرہ محسوں کیا جارہ ہے۔

"و کوکہ شاہراہ غیر معمولی چوڑائی کی حامل نہ تھی۔دوٹر یک آنے کے اور دوجانے
کے تھے ، محر فریف بغیر کی خلل کے روال تھی۔اس کی جو وجہ میری مجھ میں آئی وہ بہتی کہ
یہاں ریلی سے اور آئی گزرگا ہوں سے استفادہ کیا جاتا ہے ،الہذا سڑکوں پرٹر یفک کا زیادہ دہاؤ
مہیں پڑتا اور دوسرے بڑی وجہ بیہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی کسی

میں محال نہیں۔

بعض گاڑیوں کے پیچے کاروال (Carvan) لگائے گئے تنے، کی جیہوں کی سے نکل پڑے تنے دراستے کے مناظر بے صدخوبصورت تنے ۔ آسان کی شفاف نیلی چادر پر بادل دھنی ہوئی روئی کے ڈھروں کی صورت جا بجا بھرے تنے ۔ گئے سر بز درختوں کی بلندوبا تک چوٹیاں بادلوں سے جانے کون سے بھید کہتی تھیں ۔ با کی ہاتھ سمندر شاہراہ کے ساتھ ساتھ چاتا تھا۔ ایے مناظر کی میرے دلیں بیلی کی تو ٹیس میراا پنا بجپن سندھ ساگر کے ساتھ ساتھ چاتا تھا۔ ایے مناظر کی میرے دلیں بیلی کی تو ٹیس میراا پنا بجپن سندھ ساگر کے ساتھ ساتھ چاتا تھا۔ ایے مناظر کی میرے دلیں بیلی کی تو ٹیس میراا پنا بجپن سندھ ساگر کے ساتھ ساتھ چاتا تھا۔ ایے مناظر کی میرے دلیں بیلی گئو ٹیس میراا پنا بجپن سندھ ساگر کے ساتھ ساتھ کو دیتے اور سر سر بہاڑیوں پر بھاگتے دوڑ تے گزرا تھا۔ امتدادِ زبانہ نے کئریٹ کے جنگلوں میں پھینکا تو وہ خوبصورت مناظر خواب ہوتے چلے گئے۔ جیتے رہومیر نے بچوا خوش رہوکہ میری آئھوں میں چارد ہا کیوں سے خواب ہوتے منظروں کو جیتے رہومیر سے بچوا خوش رہوکہ میری آئھوں میں چارد ہا کیوں سے خواب ہوتے منظروں کو تھے دیوں کے خوب کئی تھی کے دیوں کے دیوں کو دیا۔

"ماها! کیما لگ رہاہے،آپ کو بیسب؟" مریم پوچھدی تھی۔
"بہت اچھا، بہت خوبصورت" ۔ میں جواپئے آئی فون سے تصویریں کھینچ کرفیس
ب پراپ اوڈ کرنے میں مصروف تھی مختصر جواب دیا۔ ممادح میا۔

''لوگ اپنے بچوں کے قبیل مک کے شوق سے تنگ ہوتے ہیں اور میں اپنی امال کے ۔۔۔۔۔۔ پلیز ماما! کوئی کپ شپ کریں ، ہمارے سماتھ ، میرکام بعد میں کر لیجئے گا''۔

"چلو تی! دِن"۔ میں نے آئی فون ہینڈ بیک میں رکھ لیا۔"اب صرف آپ لوگوں سے ہاتیں ہوں گی یالضور یں کھینچوں گی ، نوفیس بک، اب خوش؟" "بالکل خوش" عماد نے جواب دیا۔"اوراب ہم میلسنم گ کینچیے ہی والے ہیں"۔

### بیں منٹ کے سفر میں دس منٹ کی شاپیک

ہیلت ہرگ آبادی کے لحاظ ہے مویڈن کا چوتھا پڑا شہر ہے اور ہمایہ لک ڈنمادک ہے قریب ترین ہے۔ تقریباً سر فیری (Ferry) روزانہ ہیلت ہرگ اور ہمیلت کور کے درمیان سفر کرتے ہیں۔ بیدوٹ (H.H ferry rout) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بندرگاہ کے ٹول پلازہ پر گئے ہیر بیڑ کے مائے دک کے عاد نے مائیڈ پر گل مشین میں اپنا ڈیبٹ کارڈ سوائپ کیا۔ ڈائل پر گئے نمبرانگی سے چھوئے مثین نے کرا یہ وصول کرلیا اور آئی ہیر بیڑ نے اُو پر اُٹھ کر جمیں اندروا فلے کی اجازت وے دی۔ عماد نے گاڑی بڑھا کی اور تین چارموڑ مڑنے کے بعد ہم فیری میں وافل ہوگئے ، جس کے ماشے کو ٹری بڑھا کی اور تین چارموڑ مڑنے کے بعد ہم فیری میں وافل ہوگئے ، جس کے ماشے کے حد ہم فیری میں وافل ہوگئے ، جس کے ماشے کے حد ہم فیری میں وافل ہوگئے ، جس کے ماشے کے طرف بڑھے ایک شعیف العر محر ہوا ک وچو بند سفید قام جوڑ ایکی ہمارے ساتھ لفٹ طرف بڑھے ۔ ایک ضعیف العر محر ہوا ک وچو بند سفید قام جوڑ ایکی ہمارے ساتھ لفٹ میں وافل ہوا۔

''ہائے!'' بور پی لوگوں کی عادت کے مطابق انہوں نے ہماری طرف مسکراہدا جمالی۔

" المائے!" جوابا ہمیں بھی مسکرانا اور ہائے ہائے کرنا پڑا حالا نکدا ہے دیس کے رواج کے مطابق ہم اجنبی لوگوں کو دیکے کرسکرانا تو کیا سلام تک نہیں کرتے ،ہم جن کو ہادی برحق نے ہدایت فرمائی تقی کرسکرانا صدقہ برحق نے ہدایت فرمائی تقی کرسکرانا صدقہ ہے۔ سارے سبق فراموش کر کے ذمائے میں خوار ہود ہے ہیں۔

" مادا عرضے پر چلتے ہیں، ہیں پکیس منٹ کا توسنر ہے، سمندر کا نظارہ کرتے چلیں مے، "۔

" نويايا! كيفي فيريا" -رجام منك كي-

ووفعيك بي بهل كيفي فيريابي جلتے إلى" - رجاء كى بات كم ازكم بين نبال سي تقى -

"We have our own cafeteria"

ضعف العمر سفید فام عورت اینے کندھے سے لفکے توشددان کوتھپ تھیا کرخوش ولی سے مسکرائی۔

تیسرے فلور پر کیفے ٹیریا تو بس نام کوئی تھا۔ حقیقت بیں ایک وسیج ڈیوٹی فری
شاپ تھی۔ ہر طرح کے چاکلیٹ، کینڈیز، بسکٹس، کا سینکس اور سکن کیئر کے برایڈز مثلا
اور ہل، الزبتھ آرڈن اور ہاڈی شاپ نے اپنے شال سجار کھے تھے۔ جوہز، سافٹ ڈرکس
اور آئس کریم کی ڈھیروں ورائی کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈرکس بھی موجود تھے۔ پچاپی پند
کی چاکلیٹ بسکٹس اور چیس وغیرہ فتخب کرنے میں مصروف تھے اور میں کھڑی کے شخشے
کی چاکلیٹ بسکٹس اور چیس وغیرہ فتخب کرنے میں مصروف تھے اور میں کھڑی کے شخشے
سے ناک چپائے باہر کا نظارہ کرنے کی کوشش کردہی تھی۔ مرجم اپنے موہائل سے میری اور
اپنی سیلفیاں (Selfies) بنانے گئی۔ ابھی جہازی روائی میں چندمنٹ باتی تھے۔

"مريم!ايك بات ميري مجمد شنيس آريئ"-

میں نے مریم ہے کہا۔ ' بیس منٹ کے سفر میں الی کون می شاپک لوگوں کو کرنا موتی ہے جوالیں وسیع وعریض ڈیوٹی فری شاپ سجانے کی ضرورت پیش آگئ'۔

 فیری حرکت میں آپھی تھی اور پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ عماد باسکٹ اٹھائے ادائیگی والے کا وُئٹر پر قطار میں کھڑا تھا۔ دس منٹ اور سرک گئے۔ آدھا سنرتمام ہوا۔

''سوری ماما! آپ عرشے سے سمندر کا نظارہ کرنا چاہ رہی تھیں، کیکن بچوں کی شاپٹ کے چکر میں اتنا وقت نکل کیا'' میرا بیٹا شرمندہ ہور ہاتھا۔ ''کوئی مسئل نہیں بیٹا! آؤاب اُوپر چلتے ہیں''۔

عرشے پر پچھ توجوان گٹار ایک طرف رکھے دھوپ میں پیم دراز اوکھ رہے سے ۔ ایک طرف دوکھ رہے ہے۔ ایک طرف دوکھ ل سویڈش خاندان ' فرش پر پھسکڑا مارے بیٹھا تھا۔'' کھمل سویڈش خاندان ' بینی ایک عورت ایک مرد (جن کا میاں بیوی ہونا ضروری نہیں اکثر وہ اپنی کیجائی کے لئے شرع و قانون کی پابندی ضروری خیال نہیں کرتے ) ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک سے لئے شرع و قانون کی پابندی ضروری خیال نہیں کرتے ) ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک سے لئف ایک کی گئی میں دراز کئے ان پراپی تھوتھنی رکھے دھوپ سے لئف اندوز ہور ہاتھا۔

"اوہوا یہ تو بہت ہی کتا ہے"۔ میں نے ایک طرف مث کرریلنگ کے ساتھ کوٹرے ہوئے کہا۔

''اورآپ ٹینا کے معصوم سے کتے سے پریشان ہوگئ تھیں، جوکوئی اتنا کتا بھی نہ تھا''۔ مریم بنتے ہوئے بولی۔

"وورم كرون برك كاسل" - عماد نے ايك طرف اشاره كيا۔ "دبس ہم دونين من يل انتر اندوز ہونے والے بيل" - بالنك كے پائيوں پرسفيد بادبان پور پر اتے وكهائى ديتے تنے ـشايد كومن چلے (Yatching) سے لطف اندوز ہورہے تنے اور سمندر کنارے کرون برگ قلعہ جو بھی سرز مین ڈنمارک کے جنگجوؤں اور بادشاہوں کامکن رہا تھا۔ سیاحوں کوخش آ مدید کہدرہاتھا۔ چمکا دھوپ بھرادن سیاحت کے لئے بڑا سازگارتھا۔ میری ٹائم میوزیم اور کرون برگ کا بندی خانہ

قلعے نے درا پہلے ایک مشتی نما عمارت پرنظر پڑی جوسطے زمین سے قدرے نیچ بلکہ ذریرز میں کہی جاسکتی تھی۔ ڈھلوان بل نماراستے اندرجانے کے لئے بنائے گئے تھے۔

"میمیری ٹائم میوزیم ہے"۔عماد نے بتایا۔" پہلے قلعے کے اندر تھا پھر 2013ء میں اس نئ عمارت میں نتقل کر دیا گیا"۔

در مجی دیکسیں کے آج؟"

''میراخیال ہے آج کے دن میں ہم صرف قلعہ ہی دیکھ یا تیں مے،اس کوسی اور دن کے لئے رکھتے ہیں''۔عماد نے بتایا۔

کرون برگ کاسل کے دھاتی گنبداور مینار غالبانم آلودسمندری ہواؤں کے زیر اثر ہنے ہے سبز رنگ کے ہو چکے تھے۔ عمارت چاروں طرف سے پانی میں گھری تھی اور الیا غالباد فاعی مقاصد کے لئے کیا جاتا ہوگا۔ پانی کی اس نہر پرواقع بل ہے گزر کر قلع میں داخل ہوئے ۔ کلٹ کاؤنٹر پرموجود خوش قامت اور خوش رُوڈ پنش لڑکی نے کلٹ دینے کے ساتھ تھوڑی میں دہنمائی بھی کی اور مسکرا ہے ہی لٹائی۔

"سوینر شاپ مین کیث کے داکیں ہاتھ ہے، بالکل سامنے کرجا کی ممارت تہہ خانے میں جیل اور اُوپر دائل اپار منٹس، ویسے آپ چا ہیں تو گائیڈ بھی لے سکتے ہیں"۔اس نے پیشہ وارانہ مسکرا ہٹ سے کہا۔

"TAK!" (فكربيه) مماد في علث جيب مين ذالي اورجم بلندوبالاسرخ جوبي

پیا تک کی طرف بر سے، جس کے دونوں طرف ہے محرابی طاقح ال میں جسے ایستادہ ہتے۔

"مادی!90 کرونے کا تکٹ مہنگائیں؟" میں نے اپنی کفایت شعاری کی بری
عادت کے مطابق کرونے کو سولہ سے ضرب دے کر روپوں میں تبدیل کیا۔
"1440رویے بنتے ہیں"۔

''اگرای طرح ضرب تقسیم کرتی رہیں تو ہر چیزمہی گئے گی''۔ جماد میرے کندھے پر باز و پھیلاتے ہوئے بولا۔''اور میری بیاری امی جان کوالی فکروں سے اجتناب کرنا ہے اور ہاں، ہم گائیڈ نہیں لیس سے۔ قلع میں جگہ جگہ اس کی تاریخ رقم ہے''۔

قلعے کے گئی فرش والے وسیع وعریف کن کے چاروں طرف ہیر کیس بی تھیں۔ یہ ایک چار منزلہ بلند عمارت تھی، بالکل سامنے شاہی گرجا گھر تھا، جس کے منقش چولیا وروازے کے اُوپر طاقح میں ابن مریم کا مجمہ عصاباتھ میں تھا ہے ایک قدم آگے بڑھائے رک سامیا تھا۔ جیسے تیز تیز چلتے ہوئے یہوں کے کس لیمے کوجسم کردیا میا ہو۔ گرجا کی عمارت کے اندر گے سنہری فانوس کیلریاں اورصاف تقرے چیکتے فرش و کی کرآٹار قدیمہ کا شائد تک نہ ہوتا تھا۔

ان دنوں وہاں میملٹ فیسٹیول جاری تھا۔ شیکسپیر کے لکھے ہوئے ڈرامے کو مختلف کمپنیاں شیخ پر پیش کرتی تھیں۔ وسیع محن میں ایک طرف سیٹ لگایا گیا تھا۔ ساؤنڈسٹم کانے والے اپنا کام کررہ ہے تھے۔ ڈنمارک کی تاریخ میں میملٹ نامی کسی شنرادے کا ذکر دہیں ما اے بایک فرمنی کردارہ جس کوشیکسپیر نے اتی خوبصورتی سے تخلیق کیا کہ وہ ایک حقیقی کردارہ جما جانے لگا۔

اس کی ایک مثال انارکلی کا کروارہے جس کوانتیاز علی تاج نے تخلیق کیا کہ وہ حقیقی

كردارول سے زيا دومقبوليت حاصل كر كئى۔

شکیپیر کے لکھے ہوئے بعض مکا لمے جوہیملٹ کی زبان سے ادا ہوئے ، زبان زدعام ہوئے اور ضرب المثل کی حیثیت افتیار کر گئے۔

بدديك بمراكلاس فيلورط في تعارف كروايا

اس کے والدین سے تعارف کا مرحلہ طے ہوا۔ وھان پان سے گہری رگات
والے میاں ہوی بھارتی شہر مدراس سے تعلق رکھتے تھے۔اگر وہ خود شہتا تے تو ہیں بھی یقین
فہرتی کہ بوسیدہ جینز اور بدرنگ ٹی شرٹس پہنے ہوئے وہ لوگ سافٹ ویئر انجینئر زہتے۔
ہم نے پہلے نہ خانے ہیں جا کر بندی خاند و یکھنے کا فیصلہ کیا۔ نہ خانے ہیں واخل
ہوتے ہی سب سے پہلے جس چیز سے سامنا ہوتا ہے وہ Holger Danske ہوتے ہی سب سے پہلے جس چیز سے سامنا ہوتا ہے وہ Ogler the Dane ہوئی لباس میں ماہوی ایکٹریزی ہیں طرف ڈھال اور گود میں تلوار رکھے اس پر دونوں بازو لکائے، پھر لیے تخت پر
بائیس طرف ڈھال اور گود میں تلوار رکھے اس پر دونوں بازو لکائے، پھر لیے تخت پر

میں پورے ڈنمارک کود کھے رہا ہے۔ جس دن کوئی مصیبت اس کے ملک پرآئے گی وہ اُٹھ کے اُ اور اہل ڈنمارک کا نجات دہندہ بن جائے گا۔ انسان کہیں کا بھی ہو، بھارت، افریقہ، برما کے جنگلوں کا باس یا ترقی یا فتہ ترین سکنڈے نعویا کا رہنے والا، خیال وخواب کی کیسی کیسی جنتیں ایجاد کرتا ہے اور پھران پرایمان لا کرخوش اور مطمئن ہوجا تا ہے۔ واقعی بقول شاعر

خواب مرتے نہیں خواب دل ہیں نہ آگھیں نہ سائسیں کہ جو ریز دریز ہ ہوئے تو بھر جا کیں مے جسم کی موت سے ریجی مرجا کیں مے خواب تو حرف ہیں خواب تو حرف ہیں

خواب ستراط بين بخواب منصور بين

میرے اپنظریے کے مطابق خواب اُمید کا استعارہ ہیں اور امید ہی بندے کو اللہ سے ملاقی ہے۔ میرے دائی مشاہدے میں آنے والے منکرین خدا کی زیادہ تعداد مایوں ونا امیدلوگوں پر شمنل ہے۔

کرون برگ کاسل کے تہہ خانے میں بے زیمان کی سرد تاریک سرتیس تنگ کوٹھڑ یاں اور دیواروں سے رتی تی مجیب ڈراؤ ناوحشت ناک ماحول پذیا کرتی تھیں۔مرحم مصنوی روشنیوں سے پیدا شدہ پُر اسراریت دل میں خوف کی سی کیفیت پیدا کرتی تھی۔مدیوں پہلے جولوگ بہاں لائے جاتے تھے،کیاان کے نصیب کی روشن کرئیں باہری کہیں

رہ کئیں؟ کیا وہ بھی ہا ہر کی دُنیا کو دیکھ ہائے باان سرد بے ساور تنگ و تاریک کو فر ایوں میں اپنی سانسوں کو گئے دیے ان میں کتنے مجرم تنے اور کتنے محض شاہوں کے عماب کا نشانہ بے؟ یہ سب تاریخ میں ون ہو چکا، لیکن تاریخ دہرائی جاتی رہے گی۔ کرون برگ کے تہہ خانے میں نہیں تو کسی کوا نمانا موبے کے عقوبت خانے میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

و نمارک کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ملکہ میتھلڈا جو کہ کرتھیں ہفتم کی اور برطانیہ کے کئگ جارج سوم کی بہن تھ ۔ 1772ء میسوی میں اس شاہی عقوبت خانے میں مجوس کی گئی، کیرولین میتھلڈا کا شوہر کرتھیں ہفتم دی میں اس شاہی عقوبت خانے میں مجوس کی گئی، کیرولین میتھلڈا کا شوہر کرتھیں ہفتم دی میں اس شاہی عقوبت خانے میں کو کئی لگا و شقا۔ 1768ء میں ان کا بیٹا شخرادہ فریڈرک پیدا ہوا جو بعد میں فریڈرک شم کے نام سے تخت شین ہوا۔ شہرادے کی پیدائش کے بعد بادشاہ بواج بعد میں فریڈرک شم کے نام سے تخت شین ہوا۔ شہرادے کی پیدائش کے بعد بادشاہ فریوان ملکہ اپنی ایک درباری عورت کی تمرین سے تعلقات پیدا کر لئے۔ تنجائی اور مایوی کا شکار اس جرم میں زیدان کی کمین ہوئی۔ ملکہ کے بیٹے بھائی جارج سوم کی کوششوں سے رہائی عمل اس جرم میں زیدان کی کمین ہوئی۔ ملکہ کے بیٹے بھائی جارج سوم کی کوششوں سے رہائی عمل میں آئی اور کیرولین میتھلڈا ایک بھی تجول نہ کیا گیا۔ جارج سوم نے اس کو باور کرایا کہ وہ اسے ٹر کہ کہ کردار کی وجہ سے بٹی مال کی موت کی ذمہ دارہے۔

بندی فانے سے باہر لکل کر گہرے سائس کئے تو تھٹن کا احساس کچھ کم ہوا۔ سکون محسوس کرتے ہی سوو یئر شاپ میں دافل ہوئے اور قدیم طرز کے بحری جہاز کا ایک ماڈل خریدا۔ قلعے کی تصویر وں والے کی چین بھی خرید کئے کہ جس کسی کو تخفے میں دیں مے ساتھ شو ماریں مے ''دو نمارک میں کرون برگ کاسل دیکھنے گئے تنے نا، وہیں سے لئے ہیں''۔

### شاہوں کے عشرے کدے

یہاں ایک الگ بی دنیا آباد تھی۔ طویل راہدار یوں میں چھوں سے لکے تین فانونس، منتش چوبی الماریاں اور آرائش کا دیگر سامان سب پجھوا تنا صاف سخرا اور ترب سے رکھا ہوا، گویا کہ انجی بھی بیشابی رہائش گاہ ہو۔ قلعے کی تاریخ اور اہم واقعات ملٹی میڈیا کے ذریعے دیواروں پر دکھائے جارہے تھے۔ واقعتا یہاں گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ واقعتا یہاں گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی۔

بحيره بالك كے كنارے ايستاده بيقلعه 1420 ويس ايرك ہفتم نے تعمير كروايا تھا۔ بالک سے گزرنے والے جہاز یہاں ٹول فیکس اوا کرتے تھے۔ 1585ء میں فریڈرک دوم نے اس کوشائی رہائش گاہ میں بدل دیا۔شائی نشست گاہ کے طور بر استعال ہونے والے ہال کی تزئین وآرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دیوار کیرمنقش قالین زیادہ تر شکار کے مناظر سے مزین تھے۔جیت بھی پیٹنگو سے آ راستہ تھی۔سہ پہلو در بچوں کی چھتوں پر بھی خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ میزوں پرخوبصورت كراكري يون بحي تحي ، كوياكه بادشاه سلامت طعام كے لئے تشریف لانے والے ہوں-آراستہ و پیراستہ آتش دان کے اُوم بچوں کے جسموں کے علاوہ ایک برا مرتبان نما گلدان رکھا تھا۔ چینی کے سفید گلدان پر نیلے رنگ کے قتش ونگار سے تھے جس کو ہارے ہاں ملائی آرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ان کو دیکھ کر ایک خوشکوار جیرت ہوئی۔ در بجوں سے قلعے کی فعیل برگی تو پیں، ہیرونی محاکک اورسمندر تک سارا منظر واضح وكمعالى ويتاتغاب

1629 میں آگ کلنے سے بیقلع کمل طور پر جاہ ہو گیا تھا۔ ایک کمرے میں ملئی

میڈیا کے ذریعے قلعی آگ کے مناظر ہوں دکھائے جارہے تھے کدد یکھنے والے خود کومنظر
کا حصر محسوں کرنے لگتے۔ ول پر وہشت طاری ہوتی تھی۔ قلعے کو فریڈرک سوم نے دوبارہ تغییر کرایا۔ 1645ء میں ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان جنگ ہوئی اور سویڈن نے ڈنمارک کے چھے علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ 1657ء میں جب سویڈن کا بادشاہ چارس وہم پولینڈ میں برسر پریکارتھا، فریڈرک سوم نے کھویا ہوا علاقہ والی لینے کا موقع جانا اور سویڈن پر پولینڈ میں برسر پریکارتھا، فریڈرک سوم نے کھویا ہوا علاقہ والی لینے کا موقع جانا اور سویڈن پر تملہ کردیا مرکئ میش قبت ملکر دیا مرکئ میں اوہم کی فوجوں نے قلع پر قبضہ کرلیا اور کئی ہیش قبت نوادرات مال غنیمت کے طور پر لوٹ لئے۔ 1785ء میں قلعے کو دوبارہ فوجی بیرس میں تبدیل کردیا گیا۔ 1923ء میں قلعے کو دوبارہ فوجی بیرس میں تبدیل کردیا گیا۔ 1923ء میں قلعے کو دوبارہ فوجی بیرس میں تبدیل کردیا گیا۔ 1923ء میں قلعے کو شروری تزئین وارائش کے بعد عوام کے لئے کھول دیا گیا۔ اب یہ یونیسکو کے عالمی دریے میں شامل ہے۔

شای خواب گابی ای طور آراستر تھیں، جیسے شاہوں کی زیرگی میں ہوتی ہوں گی۔جس چیز نے بھے چونکایا وہ بیڈ کا غیر معمولی چونا ہونا تھا۔ ڈینش لوگ اچھاقد وقامت رکھنے والے بیں۔اس کیا ظرب وہ بیڈ چھوٹے تھے۔اس کی وجہ بھے بعد میں پھر چلی۔ ڈنمارک کے قدیم باشندوں کا خیال تھا کہ لیٹ کرسونے سے خون دماغ کو چڑھ جاتا ہے، لہذا وہ بیٹھے بیٹھے فیک لگا کرسوتے تھے۔ان بستروں پر آسودہ خواب ہونے والے رزق فاک ہو چے،سامان یہیں پڑا ہے گرسامان استعمال کرنے والوں کے رفن کو بھی شاید چند بی لوگ جانے ہوں۔

عبرت برائے دہرہاورہم ہیں دوستو! ککڑی کی حیت اور ٹائل کے فرش والا وسیع وعریض بال روم جوتقریباً 60 میٹر لمہا اور 13 میٹر چوڑا ہے، بورپ میں اپنے وفت کا سب سے بڑا بال روم تھا۔اس کی آرائش بھی دیر صول کی طرح تھی۔ پھتوں سے لئے عالی شان فانوس اور دیوار کیر منقش قالین ویدہ زیب فرنیچر گرایک چیز بہت مختلف تھی۔ شفٹے کے چوکور ڈب میں ہالوگرام مکنیک سے ایک منظر تخلیق کیا گیا تھا۔ 1535ء کے بال روم ڈانس کا منظر ..... پھی جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بال روم میں رقص کنال سے اور ایک نوجوان نٹج پر بیٹا جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بال روم میں رقص کنال سے اور ایک نوجوان نٹج پر بیٹا کوئی یور پی ساز بجارہا تھا، وہ سب روشی کے ہیولوں کی طرح دکھائی ویتے ہے۔ گویا پائچ صدیاں پہلے کے پھولیے چرا کر شیشے کے باکس میں بند کردیے گئے تھے۔ میرے لئے سے ایک نیا اور انو کھا منظر تھا۔

تین گھنے تک مسلسل چلتے رہنے اور سیر هیاں اترنے چڑھنے سے پاؤں مُری طرح وُ کھنے گئے تنے۔''بس بھی بچ! اب میری تو ہمت تمام ہوگی، اب نکلو یہاں سے''۔

"" آپ تو که ربی تعین که تبین لے چلو، الحمراا درمبحرقر طبه دکھا کرلاؤ"۔ وہ جھے چھے چھٹر تے ہوئے بولے نے دخیرکوئی بات بیں، جب آپ آگی دفعہ آئیں گی تو سپین چلیں سے"۔
" دہاں جھی اتنابی پیدل چلنا پڑتا ہے؟"
دونہیں ، اتنا تونہیں ....اس سے ذرازیادہ"۔

عمادشرارت سے کہدر ہاتھا۔

والیس کا سفر بائی روڈ تھا۔ 40 منٹ کی ڈرائیو کے بعد کو پری بیکن پہنچ۔ ایک مشہور عرب ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کرایک نے آئس کریم پارلر کی تلاش میں مارے مارے کھرتے رہے۔ جس کے بارے میں مریم کی کسی دوست نے بتایا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد ہم نے منزل مرادکو پاہی لیا۔ وہاں کا فروزن ہوگرٹ واقعی عمدہ تھا۔



شاہی نشست گاہ کی کھڑ کیوں سے باہر کا منظر ۔ توہیں نمایاں میں (۲)





ھولسنگور قلعہ کی شاہی نشست گاہ (۱)



## مالمومين طرززندكي كاعموى مشابده

عید کے بعد عماد نے بھی دفتر جانا شروع کردیا تھا۔ بچرل کی چھٹیاں ابھی اٹھارہ اگست تک باتی تھیں، گراب ان کے پاس دادور ہے کے لئے گئی تھیں ۔ سومریم اور عمادان کی طرف سے بے فکر ہوکرا ہے اپنے آفس جانے گئے۔ جھے پہلی دفعہ ان کے شب وروز کا مشاہدہ کرنے کا موقع طا۔ بٹس نے جانا کہ بچا پی عمر سے زیادہ ذمہ دار تھے۔ بھی گندگی نہ کی ساہدہ کرنے کا موقع طا۔ بٹس نے جانا کہ بچا پی عمر سے زیادہ ذمہ دار تھے۔ بھی گندگی نہ پھیلاتے، اگر پچھ کھاتے توریح ہمیشہ ڈسٹ من بٹس ڈالتے ۔ کھلونے کتابیں کپڑے اپنی جگ پر رکھتے۔ طلا اپ اور رجاء کے استعمال شدہ برتن سینک بیس رکھنے کے بجائے ڈش واشر بیس لگادیتا۔ سیلے تو لئے صوفے پر نہیں بچینکتے جوتے اور جرابیں بیڈ کے بیچ نہیں واشر بیس لگادیتا۔ سیلے تو لئے صوفے پر نہیں بچینکتے جوتے اور جرابیں بیڈ کے بیچ نہیں کے مسکاد سے جہد ہمارے ہاں اس عمر کے بچ جوتے کا تمہ بھی خود بیں با عد صف ہے کہا ہے۔ کہا ہوئے آلو، فنگر فش، پاستا، پھی نگلس وغیرہ شوق

میں نے مریم سے بچوں کی تعریف کی تو بہت خوش ہوئی۔

"ماا! بیرب یہاں کی دوڑتی ہماگی مصروف زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں مال
باپ دونوں جاب کرتے ہیں، طازم دستیاب نہیں، دادا دادی، نانانانی میسر نہیں تو
بیحوں کوشروع سے ہی ذمہ دارا درخود مخار بنایا جاتا ہے اور جب سکول کھلیں مے تو آپ
رجاء کے ڈے کیئر جائے گا۔ آپ دیکھیں گی کہ بچوں کو کس طرح خود انحصاری کی
تربیت دی جاتی ہے۔

مالموکی پیدل سیر دولیا بیٹا! قریب میں کوئی پاک ہے توادھر چلیں'۔ میں نے مسلسل کارٹون و کیمیتے بچوں کوٹی وی سے دُورکرنے کی ترکیب سوچی۔

" جی دادو! نبر کے دوسری طرف ایکسرسائز گانن میں بہت اچھا پارک ہے،ادھر جلتے ہیں '۔وہ جبٹ پٹ جوتے کہن کر تیار ہو گیا اور دوشا پر اُٹھا گئے۔

"اس میں کیاہے؟"میں نے پوچھا۔

(Seegulls) چی موئی بریداس میں ڈال دیتی ہیں، جو ہم ی گل (Seegulls)

(سمندری پرغدوں) کو کھلا دیتے ہیں اور دوسرے میں ہمارے سوئمنگ ڈریس ہیں۔ پارک

میں ایک چھوٹا سوئمنگ پول بھی ہے اور رجاء کو پرام میں لے کرچلیں مے۔ نیچ لفٹ کے

ساتھ بی ایک روم نیں سب کی پرام بھی رکھی ہیں "۔

نہر کنارے لکڑی کے بنجوں پر اکا دکا ملے کیلے اوٹیسے ہوئے ہوم لیس (Homeless) ہے گھرو بے درافراد براجمان تھے۔ کثیر تعداد میں سیگلو بھی دکھالگا دیے۔ نیچ کنارے پر گلے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوکر مٹھی بحر بریڈ کے گلڑے نہر میں اچھال دیے اوری گلزان کو جھٹنے کے لئے پانی میں فوطہ لگاتے۔ نیچ اس دلچنپ منظرے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بطخوں کا ایک جوڑا دورسے قیں قیس کرتا تیزی سے تیرتا ہوا آرا الفاق ان انکونکر بائے جائے کی اطلاع قالبًا دیرسے فی تھی۔

جیکتے دھوپ بھرے دن سے لطف اندوز ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد پارک میں موجودتھی۔ساکنان بورپ ایسا کوئی دن گھر بیٹھ کر ضا کتے نہیں کرتے۔

بچوں نے اپنے تیراکی کے لباس پہنے اور پائی میں انر مے، کم مجرائی کا سوئمنگ پول فالبا بچوں کے اپنی میں تھا۔ بالوں کوسکارف سے ڈھانے عرب خواتین بھی بچول کے ساتھ نظر آئیں۔ مالموکی 40 فیصد آبادی غیر مقامی لوگوں پر مشمل ہے، جن میں زباد ا

تعدادسیای پناہ گزینوں کی ہے جو پچھلے کی سمالوں میں پوسنیا، عراق، ایران اورافغانستان
سے یہاں پختل ہوئے اوران کی اگلی نسل ادھر ہی جوان ہوئی اوراب ان کی تیسری نسل
یہاں پیدا ہور ہی ہے، جن کو ہوئے ہوئے پرشایدا ہے اصلی وطن کے بارے میں علم بھی نہ
ہو۔ پچھا سے پاکستانی بھی یہاں مقیم ہیں جوکو پرن کین میں ملازمت کرتے ہیں اور نسبتا کستی
رہائٹی مہولتوں کی وجس مالمو میں مقیم ہیں۔

دونوں میاں بوی پاٹی بے گھر اوٹے۔ مریم گھر آتے ہی کپڑے اُٹھا کر ینچ لا تڈری کرنے جا تھا کر ینچ کا انڈری کرنے جا گئی۔ عماد نے ویکیوم کلینزلگا کر گھر کی صفائی کی۔ لا تڈری کے بعد پہن کی معروفیت طاکا ہوم ورک اور الحلے ون کی تیاری۔ چھ بیجے لا ہور کے ایک قاری صاحب طاکوسکائپ پرقر آن پاک پڑھاتے ، افران نماز اور چھوٹی چھوٹی سورتیں حفظ کرواتے۔ آسان دینی مسائل بتاتے۔ جھے بے حدخوشی ہوئی کہ میرے نیچ اولاد کی دینی تربیت سے عافل نہ تھے، لیکن اس بے تماشام معروفیت کود کھے کر جھے تو جسے خفقان ہونے لگا۔

ا گلے دن میں نے ان کے آئے سے پہلے صفائی کر کے کھانا بنالیا تھا۔ وہ بہت گڑے کہ ایسامت کریں، آپ یہاں کام کرنے نہیں بلکہ تفری کرنے آئی ہیں۔ ہماری عادتیں خراب ہوجا کیں گی، وغیرہ وغیرہ۔

" کومت ، تم دولول" ۔ بیس نے ان کو ڈائٹ دیا۔" آتے ہی کام بیس جت جاتے ہو۔ تا ہے گام بیس جت جاتے ہو۔ میں تعوز اکام کرلول گی تو ہمیں ال بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہاں ماڑھے لو بجے تک دن ہوتا ہے۔ ہم لوگ شہر گھو منے لکلا کریں مے"۔ بھٹکل وہ رافنی ہوئے۔

شهر کا مرکزی سکوائر یا چوک "ستور توریا" (Stortorget) ماری ر باکش گاه

سے تقریباً 10 منٹ کی واک پرتھا، اکثر ہم چلتے چلتے وہاں پہنے جاتے۔ یہ پرائی تاریخی عمارتوں سے گھرا قدیم ترین سکوائر ہے جو 1536ء میں تقیر کیا گیا۔ ٹی ہال کی قدیم عمارت کے سامنے ایک بلند چہوڑ ہے پر کنگ کارل گتاف کا گھڑسوار مجسمہ نصب ہے جس فرین سکونے کو (جہال مالموواقع ہے) ڈٹمارک کے تسلط سے آزاد کرایا تھا۔ تمام عمارتیں قدیم طرز تھیر کی حال ہیں، جن میں اب زیادہ ترکیفے باراور ریٹورنٹ قائم ہیں۔ کی عمارتیں قدیم طرز تھیر کی حال ہیں، جن میں اب زیادہ ترکیفے باراور ریٹورنٹ قائم ہیں۔ اکثر کے سامنے چھتریاں لگا کر نشتوں کا انظام کیا گیا ہے۔ ایک اچھی شام گزار نے کے لئے بہترین جگہ ہے۔ سکوائر میں ہرتم کی ٹریفک کا داخلہ منوع ہے۔ اس سے ڈراآ کے شہرکا ورسراقد یم سکوائر لیا توریا ویا کہ جسے لئے ہوئے ہیں۔ المحالی وائن ایک ٹیلی فون کے دور اقد یم سکوائر لیا توریا گیا۔ پرائی وضع کی کٹری کی عمارتیں اور شاید سوسال پراٹا ایک ٹیلی فون کو تھومی دلچپری کا گور ہے۔ کے ہوئے ہیں۔ سکوائر میں لگا ہوا پڑا ساٹیمل لیمپ سیاحوں کی خصوصی دلچپری کا گور ہے۔

نیامعمول سب کو پہندا آیا۔ پیدل گھوم کرشپر کو دیکھنا گاڑی میں گھومنے سے کہیں زیادہ پُر لطف اور معلومات افزالگا۔ ایک دن ہم اپنی رہائش گاہ کے سامنے واقع نہر کے مما تھ ساتھ جلتے دائیں گھوم گئے۔ بیطاقہ سودرہ برابینادن کہلاتا ہے۔

"دیہ دوم لیس شیائر ہے"۔ یعنی بے کھر و بے دراوگوں کی سرکاری پناہ گا۔ مریم نے ایک عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ "نہر کنارے جوآ وارہ گردآ پ کونظر آتے ہیں وہ بہیں رہائش پذیر ہیں"۔

ہم چلتے چلتے نہر کے چوڑے ہل پر گانی گئے۔ سڑک کے کنارے سبزہ زار پرایک سویل شرک کے کنارے سبزہ زار پرایک سویلی شرک کے کنارے سبزہ زار پرایک سویلی شرک کے حدالتھ کھڑے ہوگئے۔ نہر سویلی شرک جوڑے نہر کے جن جوڑے کے ساتھ کھڑے اور کے منہر کئی جوڑے پیڈل والی رنگ برگل کھتیاں چلارہے تھے۔ سریم کوئی پرانی ہات یا دکر کے میں کئی جوڑے پیڈل والی رنگ برگل کھتیاں چلارہے تھے۔ سریم کوئی پرانی ہات یا دکر کے

زورسے بنس دی۔

" ہے ہا اور نہر میں چلانے گے۔ تھوڑی دیر بعد جھے نگا کہ پیڈل بہت بھاری موسے ہیں۔ میں ایسے بھول کیا اور نا آئیں در دکرنے ہوگئے ہیں۔ میرا بہت زورلگ رہا تھا، دس منٹ میں سائس پھول کیا اور ٹا آئیں در دکرنے کئیں۔ جب میں نے محاد سے شکایت کی کہ پیڈل بہت بھاری ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوا تو محاد نے بودی محسومیت سے کہا۔ "اچھا، جھے تو پہتر نہیں میں تو پیڈل چلا ہی نہیں رہا"۔ تب جھے معلوم ہوا کہ میں اسلے ہی بچھلے دی منٹ سے خود کو اور محاد کو ڈھور ای محسومیت کے ایسے بھے تو پہتر نہیں میں تو پیڈل چلا ہی نہیں رہا"۔ تب جھے معلوم ہوا کہ میں اسلے ہی بچھلے دی منٹ سے خود کو اور محاد کو ڈھور ای محسومیت کے۔

"مریم! بیج خند اکتنا کلرفل ہے" میں نے شوخ رگوں کی پٹیوں پر مشتمل ایک رنگ برگئی ہوں کے جند کے جند کے جند کے کہا جوایک بلند ممارت پرلہرا رہا تھا۔" ہمارے ہاں ایک ٹی وی چینل کالوگو بھی کچھ ایسانی ہے تا؟"

مریم اور عماد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کود یکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کو کھی کے ۔ کھی کرنے گئے۔

" بننے کی کیابات ہے، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟"

"میری بھولی ماما!" مریم نے بھٹکل ہٹسی روکتے ہوئے کہا۔" بیہم جنس پرستوں کا جہنڈ اہے اور یہ بلڈ تک ان کا کلب ہے"۔

"لاحول ولا قوة ...... چلو دفع کرو" بيس يُري طرح تحسيا مَني ، نوچنے کوکوئی تحميا مجي تو نه تھا۔

# مالموكے ملے

مين ميلون معيلون كي محل شوقين نبين ربي-

بچپن ہیں ایک دفعہ میں میلے ہیں کھوگئ تھی۔ گل ہیں پچھلوگ آئے ہے، ڈھول اسے بجائے ، ناچے اور رنگ بر کئے جھنڈ ہے اہرائے ہوئے لوگ ۔ ہیں چھسال کی پگیاائے کی جاتی بلتی دو پہر ہیں گری سے بیزار کھڑکی کی سلائیس تھا ہے باہر گلی ہیں جھا نک رہی تھی۔ ماں کی نظر بچا کر باہر جونگلی تو ان ناچے ڈھول بجائے لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک کھلے میدان ہیں پہنچ گئی تھی۔ جہاں میری بیزاری دُور کرنے کو بہت پچھتھا۔ تنی ہوئی ری پر چلئے اور ایک پہنے کی سائیل چلانے والے بازیگر، طرح طرح کے جھولے، رنگ برنگ مشائیاں ، ٹی، کاغذاور تکوں سے بے ہوئے رنگ پر سے کھلونے ، شعبد ہے باز جورومال کو کیور بنادیے ۔ ہیں ایک ایک چیز کو دلچی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ وربی تھی۔ بھے کوئی میں ایک ایک جیے کوئی ایک جیے کوئی ایک بین ، شاید میں کھوگئی تھی ایک بی جیے کوئی ایک بین ، شاید میں کھوگئی تھی یا میلے نے جھے کوئی ایک ایک کی نے میراباز و پکڑکر کھینچا۔

"اری ٹو یہاں پھررہی ہے، أدھر تیری ماں كا روروكر بُرا حال ہے"۔ وہ ايك

مسائی خالہ می جو مجھے کھنیجتے ہوئے گھر لے آئی۔ محلے دارعورتوں کے مملھے میں بیٹی روتی ہوئی میری ماں مجھ پر جھیٹ پڑی اور ایک جا نٹا رسید کرتے ہوئے بولی۔ ''کہاں دفعان ہوگئ تی اُو ا''اور پھر مجھے اپنے ساتھ جھینج کر بچکیاں لینے لکی تھی۔

اوربس، جھے میلے سے ہمیشہ کے لئے نفرت ہوگئ۔ گریہ الموکا میلہ تھا اور نیج جھے لے جانے پر بھند سے ۔ اگست میں منعقد کیا جانے والایہ نیسٹیول سکنڈے نیویا کاسب سے بردا فیسٹیول ہے جو ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ جس میں میوزک، ڈراھے، نصویری نمائش، چینے کھابوں کی دکا نیس، بچوں کی دلچیسی کی چیزیں اور جانے کیا کیا شامل ہوتا ہے۔ ان دلوں شہر میں چہل پہل ہورہی تھی۔ سڑکوں پرگاڑیوں کا رش بڑھ گیا تھا۔ شہر کے تمام ہوٹی بک سے ۔ مالمونیسٹیول میں شرکت کے لئے دوسرے یور پی ممالک ہے بھی لوگ آتے ہیں۔ ایڈ وولف سکوائر سے لیا توریا اور ستورتوریا تک کا سارا علاقہ لوگوں سے کھیا تھے ہمرا ہوتا ہے۔

ستورتوریاجہاں میوزک کنرے منعقد کیا جارہاتھا، وہاں گاڑی لے جانے کا کوئی
حال نہ تھا۔ ہر طرف پارکنگ فل تھی۔ گاڑیاں ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے تک پارک کی گئی
تھیں۔ ہم چندمنٹ کی پیدل واک کے بعد کنسرٹ کے مقام پر گائی گئے۔ بیدا یک او پن ایئر
کنسرٹ تھا۔ کارل گتاف وہم کے گھڑ سوار جمسے کے سامنے رگوں!وروشنیوں سے سبح
ہوئے سنج پر کئی سازوں کے جلوییں ایک معدید نفہ سراتھی۔ سازوں کی وُھن اور نفے کے
پولوں پرلو جوان لڑ کے لڑکیاں اپنے '' ٹیٹوزو،' بازولہراتے اور قدم تھرکا تے سے فیر مانوس
زبان کے بولوں اور بدلیٹی موسیقی کے سبب مجھے نفے میں کوئی ولچی محسوس نہ ہوئی تھی۔
مارے قریب ہی زمین پر گرے ہوئے ایک محض کودو پیرامیڈک (Paramedics)

طبى امدادد براح تقے۔

"اسے کیا ہواہے؟" میں نے عمادے او چھا۔

" بت نہیں، شاید نشے کی زیادتی سے بے ہوش ہوگیا ہے۔ عام ی بات ہے"۔ عماد نے لاہر وائی سے کندھے اُچکادیئے۔

ہم لوگوں کے جوم سے داستہ بناتے ستور تو ریا سے باہر لکل آئے۔ بھنے ہوئے باداموں کی مہک فضا ہیں پھیلی تھی ۔ عماد نے ایک ٹھیلے سے پینی کے ساتھ بھنے ہوئے بادام خریدے۔ بلکے خنک موسم ہیں گر ما گرم بیٹھے باداموں نے خوب مزہ دیا۔ روایتی عرب کھا توں کے سالز پرعرب مردوخوا تین جوم کئے ہوئے تھے۔ عرب خوا تین بہت خوبصورت انداز ہیں سر پر جاب پہنتی ہیں ، لیکن بعض خوا تین کا تجاب کے ساتھ چست جینز ٹی شرف انداز ہیں سر پر جاب پہنتی ہیں ، لیکن بعض خوا تین کا تجاب کے ساتھ چست جینز ٹی شرف بہنتا اور میک ای سے چرہ بوتنا میری تو سمجھ ہیں نہیں آتا۔

سبحی پر و تھااس میلے ہیں ..... جو بین ہیں لا ہوری شاہ کے میلے ہیں دیکھا تھا۔

کہیں بازیگر رسیوں سے جھولتے تھے۔ کہیں بچوں اور بروں کے لئے جھولے گئے تھے،

جن کو اب رائڈز (Rides) کہا جاتا ہے۔ کہیں کھانے پینے کی اشیاء کی اشتہا انگیز خوشبو کی تھیں، لیکن اب ہم میلے میں گم نہ ہوتے تھے اور نہ میلے ہمیں اپنے اندر سموتا تھا۔

و شہو کی شاہ کے میلے اور مالمو کے میلے کے بیج چار دہا ٹیوں سے زیادہ کا زمانی عرصہ اور چار ہزارمیل کا مکانی فاصلہ حاکل تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی اور پاکتانی شاہت کا ایک چالیس چینتالیس سالہ مردشام ایس بھیکی رکھت اور کھی کے جھٹے ایسے بالوں والی لڑکی کا عربیاں بازو پہنتالیس سالہ مردشام ایس بھیکی رکھت اور کھی۔

"مرفراز ..... "مريم نے چلتے چلتے وُک کرجیسے خود کلامی کی اور پھر محاوے پوچھنے

کلی۔''مرفراز ہی تفاناں ہے؟''

" الى، وبى تقا" عاد نے تقدیق كى۔

''یہ ذرا میری آئس کریم پکڑیں میں عزت افزائی تو کرکے آؤں، مولوی صاحب کی''۔مریم جیسے بھڑک اٹھی تھی۔

"ایباکوئی ایرو فی نیس کریں گی آپ" بھادنے اس کو تعبیہ کرتے ہوئے کہا۔
" کیوں نہ کروں؟" مریم منافقت پرداشت نہ کرپارہی تھی۔" دفتر میں بیمولوی صاحب ہمیں تبلغ فرماتے رہتے ہیں۔ مسلمان عورت اور پردہ ان کا محبوب موضوع ہے۔
میں قد مناسب لباس ہی پہنتی ہوں ، لیکن میری ایرانی کولیگ جومغربی لباس پہنتی ہے ، وہ بے چاری شرمندہ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت کے اپنے کر توت دیکھیں فررا۔ آج میں تجمی کہ پچھلے ویں سال سے پاکستان کیون نہیں گئے۔ اگر ماں باپ نے شادی کے بندھن میں بائدھ کر بیوی ساتھ کر دی تو بھی اس کیاں کہاں ملیں گئے۔

"کیا، دس سال سے پاکستان نہیں گیا"۔ میں سرفراز کی ماں کی جگہ خود کو تضور کرکے کا نپ گئی۔ جھے وہ میلے میں کھویا ہوا بچہ لگا۔ میرا بی چا کہ میں اسے بازوسے پکڑ کر کھینچی ہوئی لے جاؤں اور "پوچھوں کیوں تم یہاں پھررہے ہوا ورادھر تمہاری ماں کا روروکر براحال ہوگیا ہے"۔

## كوين ہيكن ياترا

دود فعہ کو بن ہمیکن سے ہوکر آ چکے تھے، مگر کو بن ہمیکن کی با قاعدہ سیاحت ابھی شہو کی تھے۔ مگر کو بن ہمیکن کی با قاعدہ سیاحت ابھی شہو کی تھے۔ وا کنگ شہو کی تھی ۔ پہلی دفعہ ہیلسور سے والہی پر براستہ کو بن ہمیکن واپس آئے تھے۔ وا کنگ مشریث کے ایک ریسٹورنٹ میں کھا تا بھی کھا یا تھا، مگر کو بن ہمیکن و یکھنا ...... بیرکوئی و یکھنا

تو نه بهوا \_

دوسری دفعه کوپن جیکن آناتب ہوا جب میری کزن نازید کا فون آیا۔"اب کھر سے نکل ہی آئی ہوتو ملے بغیرمت چلے جانا"۔اس محبت مجری دعوت کوٹھکرانا کفران لعمت اور ناممکنات میں سے تھا۔

کوپن جیکن کے نواحی قصبے ہوئے تاسر دپ (Hoje Tastrup) میں واقع خوبصورت ولا نازید کے شوہر ثاقب بھائی نے خود ڈیزائن کیا اور اپنی مگرانی میں تغییر کروایا۔ ثاقب بھائی یو نیورٹی کے شعبہ تغییرات سے وابستہ ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر ہیں اور کوپن جیکن کے سیاس اور ساجی طقوں کی معروف شخصیت ہیں۔ نازید کی ساس میری امی کی دور کی کزن ہیں۔ بردی عبت سے گلے لگا تنس اور ای کا پوچھتی تھیں۔ درکیسی میری امی کی دور کی کزن ہیں۔ بردی عبت سے گلے لگا تنس اور ای کا پوچھتی تھیں۔ درکیسی میری امی کی دور کی کزن ہیں۔ بردی عبت سے گلے لگا تنس اور ای کا پوچھتی تھیں۔ درکیسی میری امی کی دور کی کزن ہیں۔ بردی عبت سے گلے لگا تنس اور ای کا پوچھتی تھیں۔ درکیسی

نالا میداور ہا قب ہے بھی میری طاقات برسول بعد ہوئی تھی۔اس وقت کے گود کے بیا سیال میں میری طاقات برسول بعد ہوئی تھی۔اس وقت کے گود کے بیا سیاری طالبتھی۔اسلای اور مشرقی روایات کی پاسداری کرنے والا وضع وار گھرانہ تھا۔ بیچے گوڈ نمارک میں پیدا ہوئے اور بلے برد ھے گر پاکستان اس کی سائسوں میں بستا تھا۔

کو ہے۔آپ کو پن ہیکن کوسکنڈے نیویا میں وہی حیثیت حاصل ہے جو بقیہ بورپ میں پیرال
کو ہے۔آپ کو پن ہیکن کے پڑوں میں آئیں اور کو پن ہیکن کی سیاحت کئے بغیر چلے
جا کیں ،اس سے بڑی بدذوتی ہوہی نہیں سکتی۔سیاحت سے میری مرادگاڑی میں بدی کرشہرکا
چکردگانانہیں ہوتا۔
بورانہیں ہوتا۔

سواس و یک اینڈ پرکوپن جیکن دیکھنے بلکہ کھوجنے کا پروگرام بنالیا۔ مریم کو گھر کے کچھ ہفتہ دار کام مثلاً لا تڈری گروسری وفیرہ کرناتھیں، میں اور عماد گھر سے پیدل ہی مالموسینٹرل شیشن کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک وسیقے میدان میں مخلف اشیاء کے سالز کے تنے، یعنی لنڈا با زار لگا تھا۔ کپڑے، برتن، بیڈ فیش ، بچوں کے کھلونے، ڈیکوریشن میسر، باور چی خانے میں استعال ہے والی مشینیں .....گر بیہ کھواستعال شدہ تھا۔

" بیلی (Flea) بارکیٹ ہے'۔ عماد نے بتایا۔ "لوگ اپنے کمروں کی استعال شدہ اور غیر ضروری اشیاء یہاں فروخت کے لئے لئے آتے ہیں'۔

" تو گویایه یهال کالنڈابازارہے؟" میں نے کہا۔ "مال، کمہ سکتے ہیں"۔

يون ديکها جيسے کوئي عجوبه ديکھ ليا ہو۔

کو پن ہیں سینظر لسٹین کی قدیم طرز تھیں کی حال محارت تاریخی عمارتوں کا سا
حسن لئے ہوئے تھی۔ پلیٹ فارم پر پرانے طرز کی سٹیم انجن والی ٹرین پر شورا وازیس وحوال
چیوڑتی روائی کے لئے تیار کھڑی تھی۔ ویکر پلیٹ فارموں پراتی جاتی جدیدریل گاڑیوں
کے بڑے یا کی حیرت انگیز دلچیپ منظر تھا۔ عماد معلومات لینے گارڈ کی طرف بڑھا، جس نے
ہتایا کہ 100 سال پرانی ٹرین ٹورسٹوں کو شہر کا چکر لگوانے کے لئے لائی گئی ہے۔ یہ صرف
چھٹی کے دن کے لئے ہے۔ اب بیٹرین وو تھنے کے بعد آئے گی۔ ہم لوگوں نے وو تھنے
ریا وی سٹیشن پر گھوم پر کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شفتے کے ایک باکس میں شہر کا ماڈل بنا ہوا
موالی سٹیشن پر گھوم پر کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شفتے کے ایک باکس میں شہر کا ماڈل بنا ہوا
موالی سٹیشن پر گھوم کی کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شفتے کے ایک باکس میں شہر کا ماڈل بنا ہوا
موالی میں ریکھنے تھا ہے گئے تھے۔
موالی میں ریکھنے تھا کے گئے تھا ہے گھڑی

''ادھرمت رُکے گا! یہ کی کمپنی کی پروموش کے لئے ہے۔ یہاں رُک مُکے تو یہ چے بن بان سیاز کرانی کھ دنہ کھ خرید نے پرمجبور کردیں گی''۔

دو سی ایست کے بعد فرین آتی نظر آئی۔''فرین کتنی دیر پلیٹ فارم پر تھم ہے گی؟'' عماد نے گارڈ سے بوچھا۔

''یہ آو اس کا آخری پھیرا تھا''۔کیامعصومیت مجرا جواب تھا، مگر اس سادگی پر مرجانے کوئیں مارد سے کودل چاہتا تھا۔گارڈنے قالبا ہمارے تیور بھانپ لئے تھے۔آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کوٹرین اندرسے دکھا تا ہوں''۔وہ ہمیں ساتھ لئے ٹرین میں داخل ہوگیا، اندر ہماری دلچیسی کی کوئی خاص چیز نہتی۔عام می ٹرین تھی جیسی ہمارے

ہاں اب تک ہوتی ہیں۔ ڈائنگ کار میں ملکہ اور ان کے شوہر کی تصویر آویز ال تھی۔ ڈینش زبان میں لکھا جو عباد کی مجھ میں آیا وہ بیتھا کہ ملکہ اپنے شوہر کے ساتھ جون 2007ء میں یہاں تشریف لائی تھیں۔

ر بلوے شیش پردو کھنے ضائع کرنے کا افسوں کرتے ہاہر لکلے۔ قریب ہی کو پن ہیکن کامشہور زبانہ پارک'' توالی''(Tivoli) تھا۔ کلٹ لینے والوں کی طویل قطار لگی تھی۔ ''کیا خیال ہے ماہ! توالی دیکھیں گی،لوگ دوردو سے دیکھنے آتے ہیں''۔عماد مجھ سے پوچے دہاتھا۔

"रिडिय के प्रिक्ष

" آج کادن تو توالی کے نام ہوجائے گا"۔

"درہے دو"۔ میں نے کہا۔" آج ہم کو بن ہیکن کھو میں سے"۔

كوين جيكن مين سائيل ركشه

سی ہال (City Hall) کی متعظیل در پیوں اور مخروطی میناروں والی سرخ رنگ کی عمارت کی پیشانی پر آویزال سنہری مختی پرانسانی شبیه اُ بحری تھی۔ یہ یہوع کی شبیہ تو نہیں گئی۔ میں نے عمادے یو جھا۔

"بیہ بار ہویں صدی کے آرج بشپ، ابسالون " (Absalon) کی شہیہ ہے۔ سامنے جو مجسمہ نصب ہے وہ بھی ابسالون کا ہی ہے۔ اس کا ڈنمارک کی سیاست میں بہت عمل دخل تھا۔ کو بن ہیگن کا شہراس نے بسایا تھا۔

سی ال کی موجودہ عمارت 1905ء میں تغییر ہوئی۔ بیمیوں کوسل کا مرکزی دفتر ہے۔اس دن غالبًا کوئی شادی کی تقریب منعقد کی جارہی تھی۔ کیونکہ عمارت کے ا ندر با ہر خاصی چہل پہل دکھائی دین تھی۔ شاید کسی کو عاشق کو قید شریعت میں لانے کا خیال آسمیا تھا۔

کو بن ہیں باکیسیکل چلانے والوں کا شہر ہے۔ ہر سُومر دوزن باکیسیکل پرسوار اسے جل اسے جاتے نظر آئیں گے۔ ہالینڈ کے شہرا بسٹر ڈیم کے سائیکل سواروں کے بارے جل سنتے تھے، مگرکو بن ہیکن کوچشم خود دیکھا۔ سائیکل رکشہاور وہ بھی کو پن ہیکن جیسے ترتی یا فتہ شہر جیس و کھنا ہا عث جیرت لگا، جب کہ تنیسری دنیا کے ممالک بھی اس پر پا بندی لگا کھی ہیں۔

سائیل رکشہ کی سواری کا شوق تو پورا کرلیا، گرابھی بھی میسوچ کرشرمندہ ہوجاتی ہوں۔ بھول اور ایک انسان ہوں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بڑے مزے سے سیٹ پر براجمان ہوں اور ایک انسان ہمیں ڈھور ہاہو۔

وہ ایک اٹھارہ انیس سالہ مسکراتے چہرے والاسفید فارم نو جوان تھا، جو ہمیں واکٹ سٹریٹ کی متوازی سڑک سے نی ہاون (Nyhavan) تک ڈھوتے ہوئے لے جارہا تھا۔

" "آپ کب ہے کو پن جیکن میں ہیں؟" پیڈلوں پر ذور ڈالنے ہوئے وہ مڑ کر ہم سے خاطب تھا۔

" بہی کوئی دوڈ ھائی گھنٹے سے "۔ عماد کے اس الو کھے جواب پر اس کا منہ جیرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔

"میرامطلب ہے آپ کب سے کو پن ہیکن میں رورہے ہیں؟"اس نے اپنے سوال میں پچھ ترمیم کی۔ " ہتایا تو ہے دو ڈھائی گھنٹے سے ۔چلودس پندرہ منٹ زیادہ سمجھالو ' ۔ نوجوان جس کا چہرہ غالبًا مشقت کی وجہ سے سرخ ہور ہا تھا، کچھ نہ سمجھنے کے انداز ہیں سر ہلانے لگا۔ میں جو پہلے ہی شرمندہ می ہور ہی تھی ،عما دکوڈ انٹے گئی۔

" کیوں النے جواب دے رہے ہو، بے چارے کو۔ دیکھتے نہیں غریب کی کیسے سالس مچول رہی ہے"۔ سالس مچول رہی ہے"۔

"جو پوچدر ما ہے، وہی تو بتا رہا ہوں۔الٹے جواب کب دے رہا ہوں"۔عماد صاحب نے معصومیت کی کمال ادا کاری کی۔

''تم اچھی طرح جانتے ہووہ کیا پوچھ رہاہے،خواہ مخواہ ستی نہ کرؤ'۔ ''میراتعلق پاکتان سے ہے۔ مالمو میں رہتا ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اپنی مام کوکو بین ہیکن کی سیر کرانے لایا ہوں''۔میرا بیٹا شرافت کے جامے میں آخمیا تھا۔ ''ابٹھیک ہے ماما؟''وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔ میں بھی مسکرادی۔

''میں چیک ریپبلک سے ہوں۔ یو نیورٹی کا طالب علم ہوں۔ چھٹی کے دن ہے کام کرلیٹا ہوں''۔ نوجوان نے اپنے بارے میں بتایا۔

سائکل رکشہ کو بن ہیکن کی عمومی سواری نہیں ہے۔ بیصرف تفریکی مقامات پر ساعوں کے لئے ہے۔ خاص مقامات پر ساعوں سواری نہیں ہے۔ خاص مقامات پر تفریکی مقاصد کے لئے استعال ہوتی ہے۔

یور پی یونین کے تھکیل پانے کے بعد جب کہ یور پی ممالک نے آپس میں ویزے کی پابندی شم لک نے آپس میں ویزے کی پابندی شم کردی ہے۔ معاشی طور پر کمزور یور پی ممالک مثلاً پولینڈ، بلغاریہ، رومانیہ، چیک ریپبلک، سلوا کیہ وغیرہ سے بڑی تعداد میں لوگ معاشی طور پر خوشحال

ممالک کارخ کرنے کے ہیں، جہال وہ تعلیم اور روزگار کے نبیتا بہتر مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔

## بالنك كے باندوں میں ایك گھنٹہ

نوجوان نے جمیں "نی ہادن" (Nyhavan) ہے، لین نی بندرگاہ کریے قطعاً نیا علاقہ نہیں ہے۔

میں "نیو ہار پر (New Harbour) ہے، لین نی بندرگاہ کریے قطعاً نیا علاقہ نہیں ہے۔

علاقے کے پیچوں ج بہتی نہر کے دونوں اطراف میں قدیم ٹاؤن ہاؤ سزکی قطار ہے جوزیادہ

تر ستر ہویں اور اٹھار ہویں صدی میں تقییر ہوئے۔ پورپ اپنی قدیم تاریخی حیثیت پر تا زال

ہے، یہاں تاریخ کو بینت کررکھا جاتا ہے۔ پرانی عمارتوں کو مرمت اور تقیرنو کے بعدان کی

اصل شکل میں بحال کردیا جاتا ہے۔ الل پورپ نے ثابت کردیا ہے کہ شہروں کی قدیم

حیثیت کو بحال رکھتے ہوئے بھی ان کو ترقی یافتہ بتایا جاسکتا ہے۔ قدامت اور جدت کا

خوبصورت امتزاج سیاحوں کے لئے باعث کشش ہوتا ہے۔

نی ہاون کے بیچوں نے بہتی نہر کے دولوں کناروں پر کشادہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ رنگ بر نظے نارٹی سرخ نیلے پیلے ٹاؤن ہاؤسز میں سے بیشتر اب کیفے بارز یا ریستورانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جن کے باہر گلی ہوئی کرسیوں میزوں پر تنگین چھتریوں کے بیچوگ کھانے چنے اورخوش گیوں میں مصروف سے نہر میں کشتیاں رواں تھیں جو سیاحوں کو ایک کھنے کا بوٹ ٹور (Boat Tour) کرواتی تھیں۔ میں نے کشیں جو سیاحوں کو ایک کھنے کا بوٹ ٹور (Boat Tour) کرواتی تھیں۔ میں کئی کنارے پر کھڑے کو گئی میں سالگ بھگ کنارے پر کھڑے کو گئی تھیں۔ ماحول جو تھوڑی دیر پہلے تک روش اور چکدار تھا۔ آسان بادلوں سے ڈھک گیا تھا اور ہلکی بوندا باندی

شروع ہو چکی تھی۔موسم کے پیش نظر عماد نے جس کشتی کا انتخاب کیا اس پر شفاف پلاسٹک کی بورٹیم کی تھی۔ پورٹیم کی جہت کئی تھی۔

د موسم كے تيور كھوا چھے ہيں ہيں 'عاد كهدر ہاتھا۔''اس طرح بھيكنے سے تو بچے رئیں گئے'۔

واقعى اسى بات يح ثابت موكى \_

نہر کے کنارے پر بنے ہوئے بوتھ سے فکٹ خریدا اور چندسیر صیال اتر کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دس منٹ کے اندراندر تمام نشستیں کے ہوچی تھیں۔ ملاح نے انجن سارٹ کر کے رخ موڑ ااور کشتی موجود سے کھیلتے ہوئے آگے بردھنے گئی۔ خاتون گائیڈنے مائیک سنجالا اور عرشے پر کھڑی ہوگی۔ وہ ہر فقرے کو تین زبانوں میں دہراتی تھی۔ انگریزی ڈیٹش اور تیسری غالبًا جرمن زبان تھی۔

نہر کے ابتدائی ہے میں دائیں طرف سالخوردہ بحری جہازوں کی قطار تھی۔ نی ہاون کے ٹیل سے پہلے کا حصہ قدیم بحری جہازوں کا میوزیم ہے۔گائیڈ مخضرا ان کی تاریخ کے بارے میں بتار ہی تھی۔

''یآنامولر(Anna Moller)ہے۔1906ء میں بنایا گیا''۔ ''یہلائٹ ویسل (Lightvessel) ہے۔1895ء میں بنااور 1972ء تک کام کرتار ہا''۔

"بي بوك تغيير (Boat theatre) ہے۔اس كو 1898م ميں بنايا كيا اور 1972ء تك تغيير بوك كے طور پر فعال رہا"۔

" ہائیں طرف سرخ اور پیلے کھروں کے نیج سفیدرنگ کا جو کھر دکھائی دیتا ہے

یہ ڈنمارک کے مشہور اویب ہانز کر سچین اینڈ رس کا مکان ہے، جہاں وہ اٹھارہ سال تک مقیم رہا''۔

'' یہ سرخ اینوں سے بن ہوئی عمارت پرانی شاک ایکھنے بلڈنگ ہے جو 1925ء میں کنگ کر سچین چہارم کے دور میں تغییر کی گئ'۔

کائیڈمعلومات کے دریابہارہی تھی۔

کشتی پلوں کے بیچے سے گزرتی ہوئی آ کے بڑھ رہی تھی۔ بعض بل اسے بیچ سے گزرتی ہوئی آ کے بڑھ رہی تھی۔ بعض بل اسے بیچ سے کہ خوف محسوس ہوتا تھا، کہیں فکر انہ جا کیں اور بعض اسے ننگ کہ ہاتھ بڑھا و اور دیوار کو چھولو۔ مگر تا خدا تھا کہ مہارت سے لئے جا تا تھا۔ پلوں کے بیچے سے گزرتے ہوئے ہم نبتا کھلے سمندر میں پہنچ کئے تھے۔ سیوییز چ بچ (Saviour Chruch) کا سیاہ رنگ کا جیوں (Spiral) مینار جو سنہری وھاتی حاشیے سے جا تھا بہت خوبصورت لگا۔ سیاح کشتی جیوں (Spiral) مینار جو سنہری وھاتی حاشیے سے جا تھا بہت خوبصورت لگا۔ سیاح کشتی میں کھڑ ہے ہوکر اس کی تصاویر کھینچتے تھے۔ نے اوپیرا کی عمارت جدید اور منفر دطر زیتمیر کی حامل تھی، جس کا افتتاح 2005ء میں ہوا تھا۔ شاہی کل پر پر چم اہرار ہا تھا جس کا مطلب تھا کے ملک عالیہ کی میں تھریف فرما ہیں۔

سب سے زیادہ انفرادیت کی حامل عمارت بلیک ڈائمنڈ لائبریری کی تھی۔ شینے کا دیواروں بیس سامنے سے گزرتی مشی کا عکس دکھائی دیتا تو ہوں معلوم ہوتا تھا جیسے مشی عمارت کے اندر سے گزرتی ہو۔ سیاح اس انو کے منظر کو کیمروں بیس قید کرر ہے تھے۔ سمندر کے کنارے ایک بیزے پھر پربیٹی ہوئی سیاہ رنگ کی منی جل پری (جو ہانز کر چین اینڈرس کی کہائی کا ایک مشہور کردارہ ) کے جمعے کی ہم صرف پشت ہی و کھے سکے۔ جھے اس بیس کوئی خاص بات دکھائی بندی ، لیکن ہوسکتا ہے قریب سے دیکھنے بیس کھی خاص ہو۔ آخر لوگ ہوئی

تو دُوردُ ور سے منعی جل بری کی ملا قات کوئیں آتے۔

اس جدید سائنسی دور میں جب کہ جام جم کمپیوٹرسکرین کی شکل میں ہے ہے کے ہاتھوں میں آچاہے۔ کوئی بھی منظر نیانہیں لگتا۔ سب چھود یکھا بھالا سامعلوم ہوتا ہے۔ گر جب آپ سکرین پر دیکھے ہوئے کسی منظر کا حصہ بن جاتے ہیں تو احساسات کی کسی اور بی دنیا میں بہتی جاتے ہیں۔ اس دن بالگ کے سرئی پانیوں کے اوپر اور سرئی بادلوں کے بنچ سنر کرتے ہوئے جو منفر دسا احساس دگ و پے میں لہریں لیتا تھا وہ ان مناظر کو سکرین پر دیکھنے ہے جو منفر دسا احساس دگ و پے میں لہریں لیتا تھا وہ ان مناظر کو سکرین پر دیکھنے ہے بھی پیدائیس ہوتا۔ شتی نے ٹورکھل کرنے کے بحد ہمیں وہیں اتار دیا جہاں سے سنر شروع کیا تھا۔ ہم لوگ مشتی سے لکھے اور سیر ھیاں چڑھ کر اُوپر آگئے۔

'' کمال کا ٹورتھا اور بے حدمعلو ماتی مجی''۔ میں نے عماد سے کہا۔'' لگ رہا تھا جیسے کالج کی طرف سے کسی معلو ماتی دورے پر نکلے ہوئے ہیں''۔

"اورایک بات جوانہوں نے آپ کوئیس بتائی وہ میں بتاتا ہوں"۔ عماد کہدر ہا تھا۔" ٹی ہاون کی بندرگاہ ان سویڈش جنگی قید یوں سے تعمیر کرائی گئی تھی جو 1658 م کی جنگ میں ڈنماک کے ہاتھ آئے تھے۔

### ستروکے (Stroget) واکنگ سٹریٹ

نی ہاون سے ہم نے واکنگ سٹریٹ (پیدل مٹر گشت والی گلی) کارخ کر آبا۔ آج کے دن آ وارہ گردی ہی مقصد کھبرا تو پھر کہیں رُکنے سے فائدہ؟ ''شالا مسافر کوئی نہ تھیوے۔۔۔۔۔'' مگرہم تو برضا ورغبت مسافرت میں تھے۔

کو پن ہیکن کی واکنگ سٹریٹ جو مقامی زبان میں ستر وکے (Stroget) کہلاتی ہے، بورپ کی طویل ترین واکنگ سٹریث اور خرید وفر و شت کا بروامر کزہے۔ دنیا مجر کے بوے بوے براغدزمثلا کو چی، میکس مارا، پراڈا، ملمری جوفیشن کی دنیا میں اپنی الگ شاخت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے سٹوریہاں کھول رکھے ہیں۔

اس دکان کا نام غالبًا " ہاؤس آف امبر" (House of Amber) تھا،
جس کے شوکیسوں میں زردی مائل اور سرخی مائل بجورے پھروں سے بے نفیس زیورات
سے تھے لیل، یا قوت، نیلم، زمرد وغیرہ کے انگریزی نام تو معلوم تھے، امبر کس پھر کا
انگریزی نام ہے پچر بیجھ میں نہ آتا تھا۔ دکان کے اندر داخل ہوکر زیورات دیکھنے گئے۔
تیسیں پچھے زیادہ لگیں۔ کو بن بیکن ویے بھی مہنگا شہر ہے۔ ایک باریک کالٹی پرمشمل
بریسلٹ کی قیمت 700 ڈینش کرونائھی۔

"اما! کچھ لے لیں" عماد بار بار کہدر ہاتھا، جھے کچھٹر یدنانہیں تھا۔ میں صرف یہ جانا چاہتی تھی کہ "امبر" (Amber) کیا ہے۔ سیاز گرل نے ایک چھوٹا سا کتا بچہ ہمارے حوالے کیا جس کے مطالع سے معلوم ہوا کہ"امبر" کوئی پھرنہیں ہے بلکہ کی درخت کا گوند ہے جو پھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔

"ستروگ مرح کے مردت میلے کا سال رہتا ہے۔ گیندوں کے ساتھ طرح کے کرتب دکھاریا تھا۔ان کرتب دکھاتے مداری ساز بجاتے موسیقار ایک فخص سکیٹ پورڈ پر کرتب دکھار ہاتھا۔ان کے قریب بچے ہوئے رومالوں پرلوگ سکے ڈالتے تھے۔ بیدہ بھکاری تھے جولوگوں کو محفوظ کے کمائی کرتے تھے۔

ایک منظر جھے بہت دلچسپ لگا۔ ہرے پیلے کانے رنگوں کے کھلے سے لبادے میں ایک منظر جھے بہت دلچسپ لگا۔ ہرے پیلے کانے رنگوں کے کھلے سے لبادے میں ایک میں ایک میں ایک مارے بیٹھا تھا۔ دوسرا بالکل اسی طرح کے لباس میں التی بالتی مارے اس کے سرسے دونٹ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ دونوں کے پیچ میں ایک لائٹی تھی،



مصنفہ کوپن ہیگن ریلوے سٹیشن پر

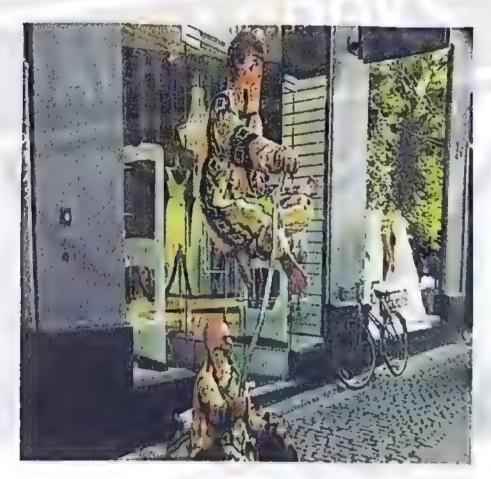

سنروگے کے مداری



کوپن هیگن کا شاهی محل



سٹی ھال۔ کوپن ھیگن

جس کا نچلاسراینچ والے اور دوسرا اوپر والے مخص نے تھام رکھا تھا۔ دونوں کسی تضویر کی مانند بے س وحرکت ہے۔

''بیکی دھاتی شینڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جوان کے بھاری لبادوں کے اندر چھپا ہوا ہے''۔گھر جا کر ممادنے سٹینڈ کا نقشہ مجھایا توبات سجھ آئی۔

اب ہمیں بخت ہوک لگ رہی تھی۔ میڈ ونلڈ کانٹی برگر واحد خوراک تھی ہوشک و شہرے بالاتر ہوکر کھائی جاسی تھی۔ گر برگر کھانے کا بالکل موڈ نہ تھا۔ میڈ ونلڈ کے سامنے ''مرک ہاؤس'' نامی عربی ریسٹورنٹ تھا۔ ہم نے اس کی اوپری منزل پر جاکر کھڑی کے پاس والی میزسنجال لی۔ ہم نے اپنے لئے شیش توک آرڈر کئے۔ ریسٹورنٹ کا اندرونی باس والی میزسنجال لی۔ ہم نے اپنے لئے شیش توک آرڈر کئے۔ ریسٹورنٹ کا اندرونی ماحول و لیک سا و کھائی ویتا تھا۔ شاید اس کا اثر تھا کہ باہر بھی جھے کچھ و لیک ہی لگا۔ بالکل سامنے میکڈ ونلڈ کی ویوار کے ساتھ فیک لگائے الجھے ہوئے سفید بالوں اور بے ترتیب مامنے میکڈ ونلڈ کی ویوار کے ساتھ فیک لگائے الجھے ہوئے سفید بالوں اور بے ترتیب واڑھی والا بھاری بیٹھا تھا۔ دکانوں کے آگے فٹ پاتھ پر ملبوسات کے ہیٹر آ ویزال شے۔ خون کو دیکھر آ ویزال شے۔ جن کو دیکھر آ ہے ہاں کی انارکلی مارکیٹ یاد آتی تھی۔ گھر جاکر جب میں نے بہی بات مریکھا ہے۔ کہی تواس نے میرے خیال سے شدیدا ختلاف کیا۔

"انارکلی کیونکر لکی وہ آپ کو کیا وہاں شور میاتی موٹر سائیکلیں، رکشے، سڑکوں پر پڑے جھکے، محتے کے ڈیاوراُڑتے ہوئے شاپرنظرائے تھے؟" لہذا جھے اپنے خیال پر شرمندگی اُٹھانی پڑی۔

مڑک پر چلتے چلتے کچھاوگ اچا تک مڑک پرلیٹ جاتے اور دوچارمنٹ کے بعد اُ مُعدر چلنے لکتے۔ عماد نے بتایا کہ بیکوئی علامتی احتجاج ہور ہاہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بید احتجاج غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف تھا۔ جھے اپنے ہاں کے احتجاج یاد آگئے۔ گاڑیوں کوتو ژردو۔ دکانوں کوآگ لگادو، سڑکوں پرٹائر جلا کرآلودگی پیدا کرو، جھبی تو باطل کے ابوانوں میں زلزلہ پیدا ہوگا اور صیبہونی طاقتیں فلسطین کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گی۔

ویٹرس نے کھانا میز پرر کھ دیا تھا۔ دو بڑی پلیٹوں میں شیش توک، ڈھیر سارے فرائز ،سلاد، چٹنیاں وغیرہ۔

''عمادیہ تو بہت زیادہ کھانا ہے''۔ میں نے اتنا پچھ دیکھ کر کہا۔''ہمیں ایک ہی سرونگ منگوانی چاہیئتی''۔

''مایا! عرب ہوٹلوں کی سرونگ عام طور پر زیادہ بی ہوتی ہے، کین آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹاان شاءاللہ پلیٹیں صاف کرکے ہی جائے گا''۔ (دھوکر نہیں، کھا کر، پہنچ کہیں گا)۔

### قربيشابال كاسير

یور پی اقوام نے جب بادشاہت کے ہندانظام کو خیر باد کہہ کرسلطانی جمہور کوخوش المدید کہا تو شاہی خاندان کو غالبًا تاریخی ورثے کے طور پرسنجال کرر کھ دیا۔ یہاں شاہی خاندان کا سیاست جس کوئی عمل دُل بیس وہ محض پارلیمنٹ کے دظیفہ خوار کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ بھی بھی ان کو پارلیمنٹ سے عرضی گزار نی پر بی ہے کہ صاحب اس وظیفے میں گزارہ نہیں ہوتا۔ بندہ پروری فرمائے اور خرچہ پھی بڑھا دیجے۔ جس پر پارلیمنٹ کے میں گزارہ نہیں ہوتا۔ بندہ پروری فرمائے اور خرچہ پھی بڑھا دیجے۔ جس پر پارلیمنٹ کے اجلاس میں خور وخوش ہوتا ہے، بھی تو منظوری ہوجاتی ہے اور بھی لکا ساجواب وے دیا جاتا ہے کہ قل سبحانی، یہ عوام کے فیکسوں کا بیسہ ہے اور انہی کاحق فائق ہے، آپ ای وظیفے میں گزارہ فرمائی میں اور وال روٹی کھائیں۔

کھانے سے فراغت یائی۔ پیٹ بوجا ہوچکی تو دوجا کام کرنے کونکل کھڑے ہوئے، لین کوچہ شاباں کے نیاز حاصل کرنے مطے۔شاہی محلات سے ذرا پہلے فریڈرک جے کی پُر فکوہ عمارت تھی جوا بی سی د بواروں کی وجہ سے ماریل چے ہی کہلاتی ہے۔اس ا المرك بارے ميں دلچيب بات بيہ كديدلك بمك ايك مو پياس سال ميں كمل ، ہوا فریڈرک پنجم نے 1749 میں اس کی بنیا در کھی الیکن رقم کی کی اور آرکیفک کی وفات کی وجہ سے ادھورا خچوڑ دیا گیا۔ 1874ء میں اس کی تغیر دوبارہ شروع ہوئی اور بیس سال بعد 1894ء میں کمل ہوئی۔ شاہی محل جس کوا پرالینورک (Amalionborg) بھی کہاجاتا ہے۔ جار محارات پر شمل ہے جن کے بیجوں بیج فریڈرک پنجم کا مجسمہ نصب ہے۔ ہرروز دو پہر بارہ بے گارڈ کی تبدیلی مل میں آتی ہے مخصوص وردیوں میں ملبوس اور سرول یر بھالو کی کھال کی بردی ٹو پیاں پہنچ کل کے محافظ دستے مارچ یاسٹ کرتے ہوئے مزرتے ہیں۔اس دلچیب مظرکوہم دیکھ نہ یائے،جس کولوگ خاص طور پر دیکھنے آتے ہیں۔ان بادشاہوں اور ملکاؤں پر بہت ترس آیا جن کے محلات کے باہر نہ کوئی رکاوٹ کھڑی موتی ہے نہ محافظ روکتے ہیں عوام الناس یہاں سے دند ناتے موئے گز رجاتے ہیں،جس کا بی جائے تصوریں کینے گوے ہرے مزے کرے۔

فریدرک چرچ سے امبالید ورک جانے والی سڑک پر بنی ممارتوں پر مختلف ممالک کے پرچم اہرارہ بے تھے۔ یہ غالبًا سفارت فانے تھے۔ پاکستانی پرچم دکھائی نہ دیا، کیونک پاکستانی سفارت فانہ یہاں سے پکھ دور ہلارپ (Hallarup) کے مقام پر ہے۔
پاکستانی سفارت فانہ یہاں سے پکھ دور ہلارپ (Hallarup) کے مقام پر ہے۔
میں بھی زندگی میں اتنا پیدل نہ چل تھی جتنا اس روز چلنا پڑا جھکن سے کرا حال میں بیٹر کی میں اتنا پیدل نہ چل تھی جتنا اس روز چلنا پڑا۔ حکمن سے کرا حال تھا۔ الموسین فرائن سے باہر کھل کر میں ایک تینی پر کرنے کے انداز میں بدیر میں۔

"منگواؤیا اُٹھا کر گھرلے چلو Choice is yours" بیسے تہاری مرضی۔

"میرے پاس ایک تیسرا آپٹن بھی ہے"۔ تماد نے کہا،" جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ بس ساپ ہے۔ ابھی بس آئے گی ہمیں سیدھا گھر کے سامنے آتار دے گی۔ امید ہے کہ بس کے اندر قدم رنجہ فرمانے کے لئے پاؤں کو تھوڑی زحمت دے لیس گی"۔

گر پہنے کر تھکن سے پُور ہونے کے بادجود نصیر صاحب کو تصویریں Whatsapp کیں۔ان کا نون آیا تو خوش وخروش سے دن بجر کی رودادسائی۔ پچھ تصویریں منتخب کر کے فیس بک پرلگا ئیں اور شیش لکھا۔" آج کو پن بیکن کی گلیوں میں آوارہ گردی کی۔بہت مزاآیا"۔ بے تحاشاتھکن کا کوئی ذکرنہ کیا۔ کہیں لوگ بڑھیانہ بجھنے لگیں۔



# مسلمان مالمو (Rosangard)

عماد نے کہا تھا اگر آپ تے بھی کامسلمان مالمود یکنا چاہتی ہیں تو کسی دن روزن کارڈ (Rosangard) کے چلوں گا۔ سوآج ہم روزن گارڈ کی طرف محوسفر ستھ جو ہماری رہائش گاہ سے زیادہ دُورنہ تھا۔

یوں تو بہاں پھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ ساک ہوم اور اور تے برگ کے بعد مالمو

سویڈن کا تیسر ابرا شہر ہے ، مگر دس پندرہ منٹ کی ڈرائیو میں ہی شہر ' مک '' جاتا ہے۔

مالمو کی مرکزی معجد سے ذرا آ مے جس بل کے بیچ سے گزر کر ہم روزن گار ڈ

میں داخل ہوئے اس کی پیشانی پر جلی حروف میں (Rosengard) کے الفاظ تحریر سے میں داخل ہوئے اس کی پیشانی پر جلی حروف میں (Citat Zalatan) کے الفاظ تحریر سے ماتھ میں سویڈش زبان میں کوئی فقر ہ لکھا تھا، جس کے نیچ (Citat Zalatan) تحریر ہوئے سے معلوم ہوتا تھا کہ بیزلاتن ابراہیموں کا کوئی قول ہوگا اور ایسا ہی تھا۔ سویڈش زبان میں لکھے گئے اس فقرے کا ترجمہ جو محاد نے بتایا وہ کچھ یوں تھا۔ '' آپ روزن گار ڈ

سے کی کو لے جاسکتے ہیں ، مگر کسی سے روزن گار ڈ نہیں لے سکت''۔

ابندائی طور پرروزن گارڈ ان مزدوروں کا علاقہ تھاجو إردگرد کے دیہات سے کام حاصل کرنے مالموآتے تھے۔ بعد میں جب پوسنیائی، عراقی، شامی، افغانی، اریائی تاریکن وطن اور مہاجرین نے سویڈن کا رُخ کیا تو ان کواسی علاقے میں آباد کیا حمیا۔

. 1972ء میں یہاں تارکین وطن کا تناسب اٹھارہ فیصد تھا جواب چھیا می فیصد ہے۔

یہاں میں انہائی دکھ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ عصر حاضر میں مسلمان محاشر ہے مجموعی طور پر انحطاط اور تنزل کا شکار ہیں۔ اس کی ایک جھلک روزن گاڈ میں جی نظر آتی ہے۔ اعلی تعلیم کا تناسب انہائی پست ہے۔ بے روزگاری کا تناسب زیادہ ہم مہاجرین کی اکثریت کوئی کام کرنے کے بجائے حکومت کی طرف سے ملنے والے وظفے پر گزارہ کرتی ہے۔ اکثریت جنگ زدہ علاقوں سے آئی ہے اور جنگ نے ان کی نفسیات پر بہت گر ے اثرات چھوڑے ہیں۔ معمولی با توں پر جھڑے کے ہوجاتے ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں سے آئی ہے اور جنگ نے ان کی نفسیات پر علاقوں کے لوگ مستقل خوف کا شکارر ہے ہیں اور خوف احماس عدم شخط کوجنم دیتا ہے۔ عدم شخط کا احماس جوگل کھلاتا ہے، وہ یہاں سب کے سامنے ہے۔ ان وجو ہات کی بنا پر یہ علاقہ اچھی شہرت کا حاص نہیں ہے۔ وہ تنظیمیں اور افراد جوسویڈن میں مہاجرین کی بیادکاری کے خلاف ہیں، روزن گارڈ کو اپنے مؤقف کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں جائیداد کی قیمتیں اور کرائے مالمو کے دیگر علاقوں کی بہنیت آ دھے یاس سے بھی کم ہیں۔

یہ سب اپنی جگہ مراس علاقے نے زلاتن ابراہیموں جیسا سپر سٹارفٹ بالر بھی پیدا کیا ہے جو لاکھوں ڈالر کمانے اور مالمو کے پوش علاقے بین ساحل سمندر کے سامنے کل نما کھر رکھنے کے باوجودروزن گارڈ سے جڑے رہنے پر فخر محسوں کرتا ہے۔ روزن گارڈ کے داخلی بل پر لکھا ہوااس کا قول ای کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں ایک فف بال گراؤنڈ ' زلاتن کورٹ' کو بھی اس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ مالموکا مشہور مشور (City Gross) بھی یہاں ہے۔

ہم محض روزن گارڈ ویکھنے آئے تھے۔ پچھ کرنا مقصود نہ تھا، سوسر کول پر گاڑی دوڑاتے رہے۔علاقہ ویساہی تھا جیسے سویڈن کے ہاتی علاقے ہیں۔کشادہ،سرسبزاورصاف ستھرا،عہابہ پوش اور تجاب پوش خواتین اور روایتی عرفیاس میں ملبوس مرد کہیں کہیں دُ کا تو ل اور ریستورانوں پر کیے عربی زبان کے بورڈ اس علاقے کا اتبیاز تھے۔ایک اپارٹمنٹ بلڈیک کے اتبیاز تھے۔ایک اپارٹمنٹ بلڈیک کے انتہاائکیز مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔

"اوہ یار! اگر پنتہ ہوتا کہ یہاں چکن بار لی کیوملتا ہے تو گھرسے کھانا کھا کرنہ آتے"۔ میرا ہوٹلنگ کا شوقین بیٹا افسوس کرنے لگا۔

### 2014ء كاانتخابي معركه

(فرامتدن این تل سالو) "Framtiden ar inte till salu" یه "فرامتدن" کیاچیز ہے جو برائے فروخت نہیں ہے؟" سڑک کے کنارے ایستادہ بورڈ بر

تحريكرده فقره راعنے كى كوشش كرتے ہوئے ميں في عماد ہے يو جھا۔

"نفرامتدن کا مطلب ہے فیوچ" ۔ عماد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔"اور اس فقرے کا مطلب ہے کہ" Future is not for sale" ویسے بائی داوے آپ کواتن سویڈش کیسے آئی کہ آپ نے آ دھے فقرے کا مطلب سمجھ لیا"۔

" د تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ جس کھر کے اُوپر (Till Salu) کا بورڈ لگا ہواں
کا مطلب " برائے فروخت " ہوتا ہے اورائے کا لفظ تو تمہارے بچے اکثر بولتے ہیں۔اس
کا مطلب " د نہیں " ہے۔

"اوه!اس کامطلب ہے میری امال جان جلد ہی سویڈش زبان سیکھ جا کیں گئ"۔ عماد نے خوش ہوکر کہا۔

"میرے واپس جانے میں تین ہفتے ہاتی ہیں اوران تین ہفتوں میں میں سویڈش میں طاق ہونے ہے تو رہی کیکن ذرا مجھے بتاؤ کہ "مستنقبل برائے فروفت نہیں ہے" کیا بہاں کے کسی دانشور کا تول ہے؟"

ووسکسی دانشور کا تول ہیں ہے۔ ستبر کے وسط میں یہاں انتخابات ہونے والے

ہیں۔ عنلف سیای پارٹیاں نے نے نعرے ایجاد کررہی ہیں، یہ بھی کسی سیای پارٹی کی طرف سے کھا گیا ہے"۔ طرف سے لکھا گیا ہے"۔

اس شام سویڈن کی سیاست اور انتخابات کے بارے میں ممادسے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ انتخابات کی تاریخ 14 ستمبر قرار پائی تھی۔ حکران جماعت ماڈریٹ پارٹی سیت آٹھ چھوٹی بڑی پارٹیاں میدان میں تھیں، جن میں سوشل ڈیموکریٹس، سویڈن ڈیمو کریٹس، سویڈن ڈیمو کریٹس، ٹرین پارٹی، لبرل پیپلز پارٹی اور کرچین ڈیموکریٹس وغیرہ شامل ستھ۔ کل میں میں بیٹوں برانتخابات ہوتا تھے۔

حکران ماڈریٹ پارٹی 1994ء کے انتخابات میں پہلی دفعہ اکثریتی پارٹی کے طور پرسا منے آئی اور 2010ء کے انتخابات میں سینٹر پارٹی ، لبرل پیپلز پارٹی اور کرسچین ڈیمو کریٹس کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی اور فریڈرک رین فیلٹ Fredrik) دونریڈرک رین فیلٹ reinfeldt) سویڈن کے وزیراعظم مقرر ہوئے ۔فیکسول میں کی اور معاشی آزادی ان کے منشور کے ایم نکات ہیں۔

"دسوشل ڈیموکریٹس" سویڈن کی سب سے بردی اور قدیم پارٹی ہے۔ ان کی نظریاتی اساس مارکسی نظام پر رکھی گئی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح استعال کی جاتی تھی، بیلوگ جہوری سوشلزم (Democratic Socialism) کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ بیلوگ نسل پرستی کے خلاف ایک مضبوط حزب اختلاف کے طور برسا منے آئے ہیں۔ حالیہ استخابات میں ان کا یلہ بھاری دکھائی دیتا تھا۔

تیسری اُ بھرتی ہوئی پارٹی ''سویڈن ڈیموکریٹس' 'تھی۔جوسوشل کنزرویؤکہلاتے
ہیں۔ بید داکیں بازوکی پارٹی ہے جونبہتا نسل پرستانہ ربخان رکھتے ہیں اورسویڈن میں
مہاجرین کی آبادکاری کے حق میں نہیں ہیں۔اس پارٹی کی مقبولیت میں روز افزوں اضافہ
خودسویڈن کے شجیدہ حلقوں میں تشویش کا باعث ہے۔انتخابات میں تین ہفتے باتی ہے،
لیمن جنڈے، پوسٹر، وال جا کگ نظر نہ آئے ہے۔ سرکوں کے کنارے گے عارضی بورڈز

پرنعرے درج ہوتے یا دونوں بڑی پارٹیوں ماڈریٹ اورسوشل ڈیموکریٹس کے امید واروں فریڈرک رین فیلٹ اورسٹیفن لیون کی تصویریں ہوتیں۔جن پرمخالف پارٹی کے لوگ سیابی مھینک جاتے یا انگریزی کی چہار حرفی گالی \*\*\* کھ جاتے۔

ایک شام جب ہم ستورتور یا (Stortoget) میں کارل گتاف وہم کے جسے والے چبورے کی سیر حیول پر بیٹے کافی سے شغل کررہے تھے، ایک مخص کوئی پمفلٹ لئے ہماری جانب چلا آیا۔ پمفلٹ محاد کو ویتے ہوئے وہ مجھ دیراس سے سویڈش میں گفتگو کرتا رہا۔ مجاد کے بچھ پوچنے پراس نے ایک ریسٹورنٹ کے باہر برگر کھاتے مخص کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہوگیا۔" بیآ دی ماڈریٹ پارٹی کی حکومت میں مشیرتھا" ۔ محاد نے بتایا۔" اپنی یارٹی کے حق میں کنویشنگ کررہا ہے"۔

دو كيار خوداميدوار بي؟ "من نے بوچما-

دونہیں، وہ آ دمی جو برگر کھار ہاہے وہ امیدوار ہے "عاد نے بتایا۔

14 ستبر کو انتخابات کا جمیحہ تو تع کے عین مطابق تھا۔ سوشل ڈیمو کریٹس 113 سیٹیں جیت کر پہلے نمبر پر تھی۔ حکران ماڈریٹ پارٹی جو پچھلے انتخابات میں 107 سیٹیں جیت کی تھی اب کے صرف 84 سیٹیں جیت کی تھی۔ واکیں بازو کی جماعت مویڈن ڈیموکریٹس پچھلے انتخابات میں 20 سیٹیں جیتے تھے، اب 49 سیٹیں لے گئے تھے، لیونی پہلے سے تقریباً دوئی شستیں حاصل کی تھیں۔

## بيارڈ کی ساحلی تفریح گاہ

سمندر میرے لئے ہمیشہ سے ہی بہت متاثر کن رہا ہے۔ اتھاہ، بے انت، مجید مجرا۔۔۔جس کے اندرخالق کا نتات مجید مجرا۔۔۔جس کے اندرخالق کا نتات سے انسانوں کے لئے تازہ گوشت پیدا کیا۔ موتی مونکے مہیا کئے جوانسان کوزینت دیتے ہیں۔ آدمی کوعل عطافر مائی کہ وہ اس کے سینے پر جہاز رواں کرے۔کون کم سکتا ہے کہ یہ

خاموش کمراسمندرکب بھرجائے، بستیاں اجاڑوے، حضرت انسان کی ساری ٹیکنالوجی اور یا نیوں کو شخیر کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔

جن علاقول بیل ان دلول روری تی ، وہ بھی تو پانیول بیل ہی گھرے تھے۔ کی بھی طرف گاڑی کا رُخ کر کے چلنا شروع کرو، دس پندرہ منٹ کے بعد سمندردکھائی دینے لگا۔ بیان وائی کنگز کا علاقہ تھا جن کی معیشت کسی زمانے بیل سمندرول سے ہی وابستہ تھی۔ پانیوں میں ہی سفر کرتے ، خوراک کا شیع بھی پانی ہی ہے۔ جنگیں بھی پانیول میں لڑی جسی ۔ پانیوں میں بی سفر کرتے ، خوراک کا شیع بھی پانی ہی ہے۔ جنگیں بھی پانیول میں لڑی جاتی تھے۔ پائر یہ لینی سمندری مسافران سے محفوظ نہ تھے۔ پائر یہ لینی سمندری قزاق اب بھی ان حوجود کے ہاں قدیم تہذیب کے کردار کا درجہ رکھتا ہے۔ تقریباً ہر شہر میں میری ٹائم میوزیم موجود ہے۔ یہاں جماری ساری تفریخ بھی سمندروں کے گردہی گھوتی تھی۔ آج کل سمندری قزاتی کا کام صو مالی مسلمانوں نے سنجال رکھا ہے۔

مالموسے بیں کلومیٹر شال کی جانب ''لوما'' (Loma) نام کا چھوٹا سا قصبہ ج جہاں بیارڈ نامی ساحلی تفریح گاہ سیاحوں کی خصوصی دلچیں کا مرکز ہے۔ سوایک ویک اینڈ پ ہم بھی بیارڈ کی سیر کونکل پڑے۔ مالموشہر کی حدود سے نکلتے ہی صنعتی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ بیس نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو عماد نے گاڑی اندر موڑ لی۔ فیکٹر یوں کے احاطوں میں سکریپ کی بردی بردی گافھیں رکھی تھیں۔

'نیدیمان کاری سامیکلنگ انڈسٹری ہے'۔ عماد بتار ہاتھا۔'' ادھرکوئی چیز ضائع نہیں کی جاتی۔ کاغذہ شیشہ، پلاسٹک، وھات ہر چیز ری سائیکل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نامیاتی کہرا (Organic Waste) جو کہ پھل سبزی کے چھلکوں، گلی سڑی سبزی سبزی سرائی سرٹری سبزی اور بچ ہوئے کھانے پرمشمل ہوتا ہے، اس کو بھی ہائیو گیس میں تبدیل کرلیا جاتا ہے۔ شہر میں زیادہ تربیس ہائیو گیس ہائیو گیس ہیں۔ پکی تربیس ہائیو گیس بہت حساس ہیں۔ پکی موٹی اور زائد المیعاد دوائیاں آپ سنگ میں نہیں بہاسکتے۔ وہ میڈیکل سٹور پرواپس کرنا ہوتی ہیں، جوان کوا ہے طریقے سے ضائع کرویتے ہیں'۔

منعتی علاقے کا ایک چکر لگا کرہم پھرلوما جانے والی شاہراہ پر ہو گئے۔ دس من کے سفر کے بعد ہم دس ہزار نفوس کی آبادی پرمشمل چھوٹے سے پرسکون اور خوبصورت صبے میں پہنچ کئے تھے۔مرمبز لان اور سرخ ڈھلوان چھتوں والےخوبصورت مروں کے بیوں جے گزرتی ہوئی بلند و بالا درختوں سے کمری ہوئی شاہراہ بیارڈ کے ریتلے ساحل پر واقع ایک خوبصوت بارک تک جا کرفتم ہوتی تھی۔ عماد نے گاڑی بار کنگ میں لگائی اور بے جمولوں کی طرف لیکے جوان کے لئے اوّلین کشش کا باعث تھے۔ میں اور مریم بینج پر بین کر بچوں کو کھیلتے ہوئے و مکھنے لگے۔ موسم دحوب چھاؤں کا ملاجلا ساتھا۔ سورج اور بادلوں کی آگھ مچولی، تیز ساحلی ہوائیں اور بلندو با تک درختوں کے ہول کی سرسراہٹ ایک نا قابل بیان موسیق کی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ ماحول میں یانی اور سبزے کی ملی جلی مہک رہے بی تھی ۔سامنے سمندر کے بیوں چے لکڑی کے بے موے ریستوران کی دو منزلہ عمارت دکھائی دیتی تھی جسے چوبی ستونوں پر اٹھایا تھا۔ ساحل سے ریستوران تک پہنچنے کے لئے تقریباً آدھا کلومیٹرطویل لکڑی کا بل بنایا حمیا تھا۔استے خوبصورت شاعرانه ماحول میں اقبال کے بیشعر پے ساختہ یاد آتے تھے۔

گل و گلزار ترے خلد کی تصویریں ہیں ہیں سیمی سورہ وافقس کی تغییریں ہیں سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لاال پری ہمالر ہیں خیرے خیمہ محردوں کی طلائی جمالر بدلیاں لاال سی آتی ہیں افق پر جو نظر

ایسے سحرائکیز ماحول سے اُٹھنے کو جی تو نہ چاہے، مگر بچے اب کھیل کود کر پچھ کھانے پینے کے موڈ میں تھے۔ہم ان کوساتھ لئے چو بی بٹل پر ہو لئے۔ بٹل سے جا بجا سیر سیال یچے سمندر میں اتر تی تھیں، یہ نہانے کے مقامات Bathing) (areas تھے۔ سمندر کے شفاف پانی کی تہہ میں اُگی ہوئی سمندری کھان دکھائی areas تھے۔ سمندری کھان دکھائی دکھائی دی تھی ہیں ہیں کے انتقام ریستوران کے وسیع میرس پر ہوتا تھا۔ جہاں بیٹھنے کے لئے چواب بیٹج اور میزلگائے گئے تھے۔

ہوا میں اچا تک ہی مزید تیزی اور شنڈک درآئی تھی اور میں اس کھڑی کوک رہی اس کھڑی کوک رہی تنظی ۔ جب میں نے آج کے دن پہننے کے لئے ریشی لباس کا انتخاب کرلیا تھا۔ تیز ہوا میں کچسلواں ریشی چا درسنجالنا میر سے لئے مسئلہ بن گیا تھا۔ سر کے بالوں نے ہوا میں سیدھے کھڑ ہے ہو کر جھے مزید مفتحکہ خیز بنادیا تھا۔ بچ میری ہیئت گذائی پرمسکرانے لگے اور میں جھلا کرعما داور مریم کوڈ انتئے اور خودکوکوسے گئی۔

دوتم لوگ کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ یہاں کس شم کالباس مناسب رہے گا''۔ مریم اپنے بیک میں کچھ تلاش کررہی تھی۔

"سوری آما! میرے بیک میں کوئی پیٹی پن نہیں ملی، ورندا پکامسکا حل ہوجاتا"۔
"دوادو! آئندہ یہاں آئی تو سر پر کیپ پہن کرا تیں"۔ طلہ صاحب نے اپنی دانست میں صائب مشورے سے توازا۔

"ميراخيال إندرجل كربال مين بيضة بين"-

عمادا تدری طرف برا صنے ہوئے بولا۔ ہال کاموسم گرم اور خوشکوار تھا۔ تقریباً تمام میزیں پُر تھیں۔ کافی کی خوشکوار مہک فضا میں پھیلی تقی۔ مریم کاؤنٹر کی طرف بردی۔ چیز اینڈنٹس کیک کا آرڈر دیا اور میری طرف مڑی۔

"الما! آپ کیالیس کی؟"

د دسميا چينو!"

یں نے سرد ہوتے ہاتھوں کوآگیں میں مسلتے ہوئے جواب دیا۔ ''کہا چینو یہاں نسبتا تلخ ہوتی ہے'۔اس نے کہا۔''لاتے (Latte) کے لیں۔ یہ م تلخ کافی ہے۔ آپ کو پسندا ہے گئ'۔



عماد،مریم،طلم اور رجالبیار له میں ایک خوشگوار دن

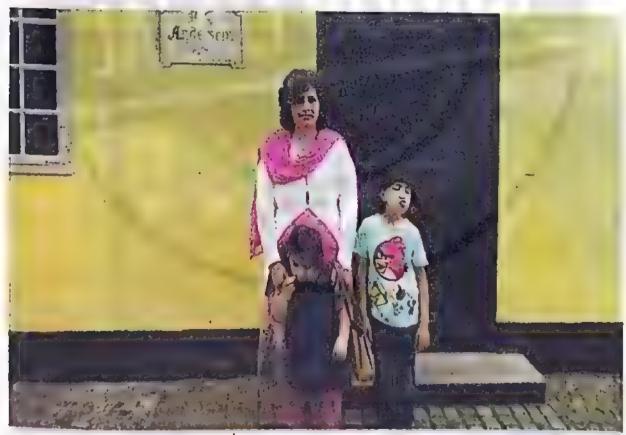

با الز کرسچین اینٹرسن کے گھرکے باہر ۔ طہ صاحب مستی کرتے ہوے



فیری کے عرشے سے لی گئ قلعہ میلسنگور کی تصویر



مونتر گارٹن کا بیرونی منظر

دو ٹھیک ہے جیسے تہہیں مناسب گئے'۔ بیل ہے کہتے ہوئے ریستوران کی اوپر ی منزل پر آگئی جو خالی پڑی تھی۔ بیس نے کھڑک کے ششنے سے باہر کا جائزہ لیا۔ سمندر بیل مرد عور تیں، پوڑھے، بیچ بلاتنصیص جنس ورنگ ونسل نہارہے تنے۔ بادل پچھاور بیچ کو جھک آئے شنے اور کسی بھی لیحے برسانی جائے تنے۔ ساحل پر تھے سرسبز درختوں کی اوٹ سے محمروں کی ڈھلوان سرخ جھتیں جھائی تھیں۔ بیسارا منظر کسی وسطح وعریض خوبصورت بیننگ کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔

ہمارے کافی پینے کے دوران ہاہر ہارش شروع ہوگی تھی۔ بادل جو یٹیج کو جھک آئے تھے، اب برس رہے تھے۔ کافی اور چیز کیک بہت عمدہ تھے، میں نے مریم کاشکر بیادا کیا تو وہ بنس بڑی۔

> "مامااییش نے تونہیں بنائے"۔ "اس مرجویز تو تمہاری بی تھی"۔

ہم لوگ ریستوران میں بیٹے بارش رُکے کا انظار کرتے رہے جو چندمنٹ برس کرمقم کی تھی۔ سورج نے بادلوں سے پھر چہرہ نکال لیا تھا۔ وُسطے دُھلائے شفاف نیلے آسان پر بیچے کھیجے بادلوں پر پڑنے والی دھوپ نے ان کو چاندی کا ساروپ دے دیا تھا۔ ہم لوگ ریستوران سے نکل کر بٹل پر آ گئے۔ عماد اور بچوں نے تیرا کی کے لباس پہنے اور سیر هیاں انز کر بانی میں پاؤں ڈال دیئے سیر هیاں انز کر بانی میں پاؤں ڈال دیئے اور کی فورانی واپس تھنے گئے۔ میں نے بھی چند سیر میران آشنائی بحیرہ عرب کے تھے پاندوں سے میری آشنائی بحیرہ عرب کے تھے پاندوں کو بیار نہ تک ہی میرو دی میان کے دور آجاؤ کہیں یہ شنڈا پانی اور تیز ہواتم لوگوں کو بیار نہ

" ماد! بچول کو لے کراُوپر آجاد کہیں یہ شندا پانی اور تیز ہواتم لوگول کو بیار نہ کروے "کروہ مزے سے پانی میں انگھیلیاں کرتے، ڈ بکیاں لگاتے اور ربزی گیندایک دوسرے کی طرف اچھالیے رہے۔ فالبًا ہوا کے شور کی وجہ سے میری آواز ان تک پہنچ یاری تھی۔

''ماہ! آپ پریٹان نہ ہوں، بیاس آب و ہوا کے عادی ہیں'۔ مریم نے میری تشفی کرنے کی کوشش کی۔'' آئے، ادھر بیٹھے''۔ وہ مجھے لئے بل سے ملحقہ وسیع عرشے کی طرف برھی جہاں لکڑی کے بیٹے کے سے۔ہم ایک بیٹی پر بیٹھ کراردگردکا نظارہ کرنے گئے۔ گئ لوگ پانی سے کھیلنے کے بعد محاد لوگ پانی سے کھیلنے کے بعد محاد بیوں کو لے کراُو پر آگیا۔ رجاء ٹھنگ رہی تھی، اس کا ابھی ول نہ ہجرا تھا، کین مریم نے اس کو چوں کو لے کراُو پر آگیا۔ رجاء ٹھنگ رہی تھی، اس کا ابھی ول نہ ہجرا تھا، کین مریم نے بچوں کے کیٹر سے بدلوائے اورہم نے واپسی کی راہ لی۔

والیسی کے سفر میں مماد مجھے پوچھ رہا تھا۔''ماما! کیسا رہا آج کا دن، چزاڑ اُڑ جانے کے علاوہ تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟''وہ شوخ ہونے لگا۔

''دن بہت اچھار ہا، بہت مزا آیا اور چز کا کوئی مسئلہ ہیں۔ آئندہ سیفٹی پن نگا کر چُٹر کوبھی قابو میں کرلیں گے۔اب سیدھے گھر کو چلو، گھر جا کر پچھے کھانا پکانے کا سلسلہ کریں''۔

'' کھانے لگانے کی کوئی فکر نہ کریں، آپ، آج ہم آپ کو ایک اطالوی ا ریستوران میں کھان کھلائیں گئے''۔

کرولی (Caroli) شاپک مال میں واقع اطالوی ریسٹورنٹ (Vapiano) میں واقع اطالوی ریسٹورنٹ (Vapiano) میں وافل ہوتے ہی سب سے پہلے جس چر پرنظر پڑی وہ پاستا بنانے والی مشین تھی جو کچھ اس ' جندری' سے مشابہ تھی ،جس کو گیر کرہم بچپن میں سویاں نکالا کرتے تھے۔ میزوں پر پڑے ہوئے بونسائی اور دیگر آرائش پودے سیاٹ لائش کی روشن میں خوبصورت اور طلسماتی ساتا ثر پیدا کرتے تھے۔ جھینگوں کے ساتھ بنا ہوا پاستا جس کے اوپر مختلف تنم کے (Herbs) (اردویں خوردنی نباتات کہدیس) ڈالے کا حال تھا۔

مجموعی طور پریدایک خوشکوار دن تھا۔ دن مجر قدرتی نظاروں سے لطف اندوز

ہوئے۔شام کولذیذ کھانوں سے خوب انصاف کیا۔ کو یالذت کام ودہن بھی اور سکون قلب ونظر بھی ..... اورتم اپنے رب کی کون کون کان سی تعتولی کو چھٹلا ؤ کے '۔

كام ..... يور في لوكول كاخدا

اٹھارہ اگست سے بچوں کے سکول کی چھٹیاں ختم ہوگی تھیں۔ آج بہلا دن تھا کہ
وہ چاروں مج ہی گھر سے نکل کئے تھے۔ کے اسکول رجاء ڈے کیئر اور عماد اور مریم آفس جا چکے
تھے۔ میں نے باور چی خانے میں جا کرسلائس کرم کئے ، انڈہ فرائی کیا ، چائے بنائی ، ناشتہ
کے بعد ڈش واشر سے برتن نکال کر کیپنٹس میں رکھے۔ پچھے چیزوں کی تر تیب درست کی ،
ویکیوم کلینٹ کرڈالی اور بس ....اب کی گھنٹول تک میرے کرنے کو پچھ نہ تھا۔ کمپیوٹر پر تازہ
اخبار ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا۔ ٹی وی پر کئی پاکستانی چینل بدل ڈالے اور پھر بور ہوکر
ریموٹ میز پر ڈال دیا۔ باور چی خانے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر نیچے کمپاؤنڈ کا نظارہ کرنے
گی۔ سامنے والے اپارٹمنٹ کے در ہے جس پھول ہجاتی عورت نے جسے دیکھا تو مسکرا کر
ہاتھ ہلادیا۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلاکر مسکرادی۔

کمپاؤنڈ کا درمیانی حصد سرسبزلان پرمشمل تھا جو گھنے درختوں سے گھر اہوا تھا۔
ایک جانب با بیسکل سٹینڈ بنا تھا جس کے ساتھ ہی ایک قطعے پر ریتلی مٹی بچھا کر بچوں کے
لئے پلے ایر یا بنایا گیا تھا۔ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے بیلچے بالٹیاں ہتھ
گاڑیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ لکڑی کا چھوٹا سارٹگین ہٹ (Hut) یا جھونپر ابنا ہوا تھا۔ سلائیڈ
اوری سابھی لگائے گئے تھے۔

بائیسائیکوں پر آتی جاتی عورتیں سامان کے بھاری تھیلوں کو اُٹھا کرلے جاتی ہوئی عورتوں سے زیادہ مردنظر آتی تھیں۔ بچہ گاڑیاں دھکیلتے اور روتے دھوتے نونہالوں کو بہلاتے ہوئے مردباپ سے زیادہ مال دکھائی دیتے۔

صنعتی دور کے آغاز کے بعد جب مغرب میں کام کرنے والوں کی ضرورت بڑھ میں اور کے آغاز کے بعد جب مغرب میں کام کرنے والوں کی ضرورت بڑھ میں اور کا رُخ کرنا پڑا۔

مادی ترقی کی راہ پرگامزان اہل مغرب نے خدا کواپے رستے کی رکاوٹ جان کرچری میں بند کردیا اورخود چرچ کا رُخ کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے لئے ایک نیا خداتر اش لیا اوروں ہے کام .....اس نظام نے عورت کی .....اس نظام نے عورت کی نائیت اور مرد کی مردائی کوختم کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ مردعورت کے خانوں میں بے موے کی نبائیت اور مرد کی مردائی کوختم کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ مردعورت کے خانوں میں بے موے کی بجائے صرف ورکر بن کررہ مجے ہیں۔ ان کا بس چلے تو مردعورت کے درمیان حیاتیاتی فرق کو بھی مٹاؤ الیں۔

فون کی تھنٹی نے میرے الئے سیدھے خیالات کالتلسل او ڈویا۔ دوسری طرف عادتھا جو مجھے کہدرہا تھا۔" ماما! آپ رِجاء کو تین بجے ڈے کیئرسے لے آئیں گی؟" عادتھا جو مجھے کہدرہا تھا۔" ماما! آپ رِجاء کو تین بجے ڈے کیئرسے لے آئیں گی۔ ""کیوں نہیں، بہت خوشی سے لے آؤں گی۔ بس تم مجھے ڈے کیئر سینٹر کا راست سمجھا دو"۔

" آپ گھرے نکل کر نہر کا بٹل پار کر کے بائیں مڑجا کیں۔ یہ علاقہ ایکسر سائز گاتن کہلاتا ہے۔ یہاں پہلا دایاں چھوڈ کر دوسرے داکیں مڑجا کیں، آپ کوڈے کیئر سینٹر نظر آجائے گا۔ باہر گئے ڈائل پر بیکوڈ لگا کیں''۔ عماد نے چار ہندسوں کا ایک کوڈ بتایا۔ "کیٹ خود بخو دمخو دمخو دکھل جائے گا۔ آپ اندرجا کران کو بتادیں کہ رجا وکو لینے آئی ہیں۔ میں نے ان کوؤن پر آپ کا بتادیا ہے اور ہاں پرام ساتھ لے کرجائے گا۔ آپ کو آسانی دہے گا'۔

#### (Pre School) ڈے گیر

جھے ڈے کیئر ڈھونڈ نے میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ آئی گیٹ کے باہر کے ہوئے ڈائل پر بماد کا بتا یا ہوا کوڈلگا یا تو وہ ہلکی کی آ واز کے ساتھ کھل گیا۔ سما منے وسیع وعریش موٹ ڈائل پر بماد کا بتا یا ہوا کوڈلگا یا تو وہ ہلکی کی آ واز کے ساتھ کھل گیا۔ سما منے وسیع وعریش لان کی ایک حصہ باڑھ سے گھرا ہوا تھا۔ جہاں چار پانچ سال تک کے عمر کے بنچ کھیل دے سے سے ساتھ کے دیک اور سیاہ لیے بالوں الی دہلی تیلی تو جوان لڑکی جوان کی محرانی کر دیری طرف آئی۔

''کیاہم ہلے ل چکی ہیں؟'' وہ انگریزی میں جھے سے مخاطب ہو گی۔ درنہیں،ہم ہلے بھی نہیں ط''۔

"آنا"-اس نے اپناہاتھ بڑھاتے ہوئے تعارف کروایا۔

"منزه" \_ ميل في ال كالم تحد تفاعة موسة كها-

"ميں رجاء كولينے آئى ہوں"۔

دوری از کافا افاری کول بیزول سے کھیلا تھا اور کوئی رکھ رف برحی جہال رکھیں کول بیزول کا غذکا فا تھا، کوئی کھلونوں سے کھیلا تھا اور کوئی رنگ برگی پنسلوں سے کاغذ پر نقش و نگار بناتا کا غذکا فا تھا، کوئی کھلونوں سے کھیلا تھا اور کوئی رنگ برگی پنسلوں سے کاغذ پر نقش و نگار بناتا تھا۔ ووخوا تین ان کی گھرانی کر رہی تھیں۔ رجاء و کیھتے ہی جھے سے لیٹ گئی۔ المحقہ کمرے میں دیوار گیر الماریاں بنی تھیں جن میں سے ہراک پر بچے کی تصویر کئی تھی۔ میں نے رجاء کی تصویر والی الماری کھول کر جیکے شکا فاور رجاء کو پہنا دی۔ باہر سروہ واچلنے سے موسم میں خنگی ۔ بیٹھ گئی تھی۔

"و و لڑکی آنا شاید ہندوستانی ہے"۔ یس نے اس شام عماد کورُ و داد ہتاتے ہوئے یو چھا۔

''خدا کو ما نیس ماما! ہندوستانی لڑکیوں کے چہرے پرالیی معصومیت اور بھولین کہا ہوتا ہے۔وولڑ کی چلی سے تعلق رکھتی ہے''۔

عماد کو بو نیورش میں تعلیم کے دوران ہندوستانی طلباء وطالبات کی طرف سے پہلے مُرے تجربات ہوئے تھے۔وہ بھار تیول سے ذراح ٹر تا تھا۔

سویدن میں ایک سے پانچ سال تک کے ای قصد بچے ڈے کیئر جاتے ہیں۔

رجاء کو ڈے کیئر سے لانے کی ڈیوٹی بہت خوشکوار تھی۔ میں ڈھائی سے تمن بج

کے درمیان وہاں چلی جاتی اور ٹیچرز کو کام کرتے دیکھتی رہتی۔ اس دوران ہلکی پھلکی ہات
چیت بھی جاری رہتی۔ ان لوگوں نے اگر کام کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے تو اس کوعبادت کی طرح انجام بھی دیتے ہیں۔ نفعے نیچے جو ایک سے دوسال کی عمر کے تھے، ان کو فیڈ کرانا گائیر تبدیل کرانا، سلانا، بیسب کام ایک مال کی طرح گئن سے کرتی تھیں۔ تھوڑے سے لڑا ٹیر تبدیل کرانا، سلانا، بیسب کام ایک مال کی طرح گئن سے کرتی تھیں۔ تھوڑے سے بیٹ جو تین سے پانچ سال کی عمر کے ہوتے ان کو کھیل کھیل میں سکھاتی بھی رہتی میں سکھاتی بھی رہتی میں سکھاتی بھی رہتی تھیں۔ نبی ہوا کھانا بن کو کھیل کھیل میں سکھاتی بھی رہتی اس کھانا کھانا بن کو کھیل کھیل میں سکھاتی بھی رہتی دور کھوں سے برتن خود اُٹھاتے، بچا ہوا کھانا بن کو کھیل کھی دیتے۔

(Curriculum) کا Pre School کا (Curriculum) (نساب) کیاہے؟''

ایک دن میں نے آناسے سوال کیا۔

"سب سے پہلے انسانی حقوق کا احترام ہے"۔ اس نے جواب دیا۔" ہم یہاں ان کوشل ، شراکت داری اور اپنی باری کا انتظار کرناسکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پرلو واجس کھلونے سے کھیل رہا ہے سارہ اس کو لینا چاہتی ہے۔ گر وہ انتظار کررہی ہے۔ نو وا اس کھلونے کو کھیلے کے بعد إدھراُ دھر نہیں چینے گا، بلکہ اس کی مخصوص جگہ پر دکھ دے گا۔ پھر سارہ اس کو ملے سکے گی۔ اس کے علاوہ ہم بچے کے جس اور سکھنے کے کمل کی حصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اندرونی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں اور با قاعدہ سکونگ (جو پانچ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے) کے لئے بنیادمہیا کرتے ہیں اور با قاعدہ سکونگ (جو پانچ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے) کے لئے بنیادمہیا کرتے ہیں اور با قاعدہ سکونگ (جو پانچ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے) کے لئے بنیادمہیا کرتے ہیں اور با قاعدہ سکونگ (جو پانچ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے) کے لئے بنیادہ ہیا کرتے ہیں اور با قاعدہ سکونگ (جو پانچ سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے) کے لئے بنیادہ ہیا کرتے ہیں "۔

سویڈن اپی مجموع قوی آمدنی (GDP) کا 6.3 نیصد تعلیم پرخرج کرتا ہے۔ امریکہ، کینیڈ ااور دیگر یورپی ممالک میں میرشرح اوسطاً 5.7 فیصد ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا بجٹ 1.67 فی صدیح جوشر مناک حد تک کم ہے۔

بلادين انٹرنشنل سكول اور مالموكے ليسي ڈرائيور

مریم اور جماد نے اپنے کام کے اوقات کے پیش نظر طلا کے لئے سکول میں Friteds کی مہولت حاصل کرر تھی ہے۔ یہ مہولت رکھنے والے بچے چھٹی کے بعد پانچ جمعی کے بعد پانچ جمعی کے اوقات کے پیش نظر طلا کے لئے سکول میں ہی گزارتے ہیں۔اس دوران وہ آرام کھیل کو دہوم ورک پچھ بھی کے سکتے ہیں۔

مريم آج كمرير بي تقى \_اس كو يفت شي دودان (Work at home) كى

سبولت حاصل تقی ۔ اس نے آٹھ بج اپنالیپ ٹاپ کھول کر آفس سے رابطہ قائم کرلیا اور مصروف ہوگئی۔ ڈیڈھ بج لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی۔ ''طا کوچھٹی ہوگئ ہوگ ۔ آئ ہم اس کوسکول سے انجی لے تے ہیں۔ بیس نے لیسی کے لئے فون کر دیا ہے''۔

سرخ سفید، ادهیر عمر اور صحت مند نیکسی ڈرائیورد کیھنے ہیں سویڈش لگنا تھا، لیکن جب اس نے ہمیں السلام علیم کہا اور ٹوٹی پھوٹی اردو ہیں حال پوچھا تو ہیں چو کئے بغیر ضررہ سکی۔ اس کو غالبًا آئی ہی اردو آئی تھی، کیونکہ اب وہ مریم کے ساتھ سویڈش ہیں محو گفتگو تھا۔
سکول پہنچنے تک میں نے دخل اندازی مناسب نہ بھی، محرفیسی سے اتر تے ہی اپنے تجسس کو مزید نہ دیاسکی۔

"ديكون تقامريم!"

"ماها! بيدانكل افغانستان سے جيں۔ پشاور اور كراچى جي پجي وفت گزار بھے جيں۔ درى، پشتواورسويلش زبان جانتے جيں۔اردوكے بحی چندفقرے بول ليتے ہيں۔ بس ایک دفعہ پہلے بھی ان کی لیسی میں سفر کرچی ہوں' ۔ مریم نے تفصیل بتائی۔

بلادین انٹرنیشنل سکول تین منزلہ اور چار منزلہ ممارتوں اور وسیعے بلے کراؤنڈز پر پرمشمنل تھا۔انٹرنیشنل سکول ہونے کی وجہ سے ہر رنگ ونسل کے بچوں کی''ورائی'' نظراتی تھی۔

بھورے بالوں اور سفید جلد والے بیے، چھوٹی آئھوں اور چیٹی ناکوں والے بیے، چھوٹی آئھوں اور چیٹی ناکوں والے بیچ، سیاہ فام کھنگھریالے بالوں والے ایشیائی بیچ، سیاہ فام کھنگھریالے بالوں والے افریق بیچ، سیاہ فام کھنگھریا کے بالوں والے افریق بیچ بھا گئے دوڑتے شرارتیں کرتے دکھائی دیئے۔
سکول یا چ حصوں پر مشمل ہے۔ یری سکول (Pre School)

براتمرى ايتزير وكرام P.Y.P ثرل ايتزير وكرام M.Y.Pوبلومه بروكرام D.P

Friteds

أفرسكول فيبار فمنث

ہم نے PYP میں جاکر طا کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکنگ بال میں جاچکا ہے۔اس کے کلاس ٹیچرمٹر کینتھ اینڈرس موجود تھے۔مریم نے ان ے طاکی تعلیمی بروگریس کے بارے میں معلوم کیا تو وہ ہمیں کلاس روم میں لے گئے۔طاکا کام اور کا پیال دکھاتے رہے،اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔مسٹراینڈرس برطانوی تصاوراً کسفورڈ سے ٹیجنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔

ایک سانولی رنگت سیاه بالوں اور پُرکشش نقش ونگار والی نوجوان لڑکی اینے ہی جیے بچ کا ہاتھ تھا ہے کراؤنڈیس کمڑی تھی۔ "کتا ہے یہ کی چنی سے ہی ہوگی"۔ میں نے دل شر سوحا\_

انكريزي ميسوال كيا\_

" ال الم الم جمى كمريقى توسويا كه طاكوجلدى في أول "-مريم في جواب دیا۔" بیمیری مدر ان لا ہیں"۔ مریم نے میرانعارف کروایا۔

ود فمستے!" اور کی نے ہاتھ جوڑ دیتے اور میں گڑ بردا کررہ گئی۔ (تعصب اچھی چیز دہیں ہے جمادا میں نے دل ہی دل میں عماد کو ناطب کیا)۔

والی کے لئے ہم جس میکسی میں سوار ہوئے اس کے ڈرائیور کی تصویراور نام والا

کارڈ ڈیش بورڈ پردھرا تھا۔''زاویارسلمان'' (Zaviar Salman) نام سے بیجی مسلمان بی معلوم ہوتا تھا۔

"بیدیقینا گرد ہوگا"۔ مریم نے بتایا۔" مالموش نیکسی ڈرائیورزیادہ تر افغانی اور طرد ہیں"۔

## "IKEA" فردوا مد كعزم وجمت كى داستان

ایک مزدور کا نیم خواندہ بیٹا اگوار کمپراڈ (Ingvar Kamprad) جوبچپن میں پھیری لگا کر ماچس بیچا کرتا تھا۔ اس کے دل میں "کاروبار کو وسعت دینے کا خیال آیا تو اس نے کرسمس فری کوسچانے والی مصنوعات اور بال پوائنش کا اضافہ بھی کرلیا۔ ستر وسال کی عرتک اس نے اتنی رقم کمالی کہ وہ سستا فرنیچر بنا کر بیچنے لگا۔ یہیں سے ایکیا کی بنیاد ڈالی اور 2013ء میں انگوار کمپراڈ دنیا کا امیر ترین شخص قرار پایا۔ اس کی قائم کردہ "Ingka Foundation" ونیا کے بڑے خیراتی اداروں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے اڑتا لیس ممالک میں ایکیا کے تین سوچورای سٹور قائم ہیں۔ ایک لاظ سے ایکیاسویڈن کی پیچان ہے۔

"لوجی! آج ہاری ماما کیا ہے شاپک کریں گی"۔ ایکیا کی وسیع پارکنگ میں گاڑی لاک کرتے ہوئے محاد مجھے چھیڑر ہاتھا۔

" بس مرف ایکیادیکه ناچاهتی مول، شاپنگ کرنے بیس آئی۔ ویسے بھی تم لوگوں

نے جھے ''ٹاپنگ بیزار'' کا خطاب دے رکھاہے''۔

" چلے، آج میرادعویٰ ہے کہ اگر آپ بغیر کھے خریدے یہاں سے لکل آئیں توجو چوری سراوہ میری سزاوہ میری سزائی ہوتے ہی جوئے اندرداخل ہوگئے۔ یہاں داخل ہوتے ہی جوری سزاوہ میری سزائی کہ اگر آپ ہی دنیا کا امیر ترین فخص نہیں بن گیا۔ ان کولوگوں کی جیب سے پییہ لکاوائے کافن آتا ہے۔

خریداری کا مزہ جس وجہ سے کرکرا ہوجاتا ہے وہ چھوٹے بچے ہیں۔جن کی بھاک دوڑ کو قابو کرنے میں توجہ بٹ جاتی ہے اور کئی اہم چیزیں بھی ہم خرید نہیں پاتے۔
یمال سب سے پہلے اس کا انتظام کیا گیا تھا۔ایک محفوظ ہلے ایر یا اور ہالکل مفت جہاں جاکر
آپ بچے جمع کرا کیں۔ٹوکن نمبر حاصل کریں اور بے فکر ہوکر سٹور کا چکر لگا کیں، چیزیں
ویکھیں پہند کریں اور خریدیں۔اب بھلااس وارسے کون فکی سکتا ہے۔

بنیادی طور پرایک اوجہ شہرت فرنیچرہ، گرگھر داری سے متعلقہ کوئی چیز الی نہ میں جو یہاں نہ لئی ہوا در چیز دل کا ڈسلے اتنا خوبصورت کہ با اختیار فرید نے کوئی چاہے۔
پہلے فلور پر کھمل اپارٹمنٹ سجائے ہوئے سے۔ بیڈروم، بچوں کے کمرے، لونگ روم، پچن اور پاتھ روم پر شمل سیتے۔ ہراپارٹمنٹ بیس خناف ڈیز ائن کا فرنیچر تھا۔ فرنیچر کی تیاری بیس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سہولت کو زیادہ مدنظر رکھا گیا تھا۔ ایک حصہ باور پی خانے بیس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سہولت کو زیادہ مدنظر رکھا گیا تھا۔ ایک حصہ باور پی خانے بیس استعمال ہونے والی اشیاء پر شمل تھا۔ بیس جو پکھ نہ فرید نے کا ارادہ رکھتی تھی کھڑی کا بنا ہوا ڈیل روئی رکھنے کا دیدہ زیب باکس و کھے کرندرہ سکی اور اٹھا کرٹرالی میں رکھ لیا۔ بیاد جھے دیکھ کرمنی خیز انداز میں مسکرایا۔ جسے کہ رہا ہو ' میں نہ کہتا تھا''۔ مریم نے برتن رکھنے والا ایک کرمنی خیز انداز میں مسکرایا۔ جسے کہ رہا ہو ' میں نہ کہتا تھا''۔ مریم نے برتن رکھنے والا ایک دھاتی سٹینڈ لیا۔ ایک فرائی بین لیا۔ میں نے بھی دوعد دیکر (Peeler) اٹھا کرٹرالی میں

رکھ لئے ، کھلونوں والے سیشن میں پھرتے ہوئے جھے صغریٰ بے طرح یاد آنے گی ، ایک رکھ لئے ، کھلونوں والے سیشن میں پھرتے ہوئے جھے صغریٰ بے طرح یاد آنے گی ، ایک رکھ لیا۔ الماری میں لٹکانے والا المینگرجس میں بنیان ، جرامیں ، انڈروییز سہولت سے دکھے جاسکتے تھے ، لیا۔

ان ڈور آرائی پودوں والے سیشن پر نرمری کا گمان ہوتا رہا تھا۔ پودوں کو اتن مہارت سے پیک کیا گیا تھا کہ کہیں بھی لے جائے جاستے تھے۔ بائس کے چھوٹے چھوٹے پودے جن کا اُوپر کا سرایل وار (Spiral) ہوتا ہے جس کو عام زبان میں للدولال الدولالی اور کھیں اور کھیں کی جن کا اُوپر کا سرایل وار (Spiral) ہوتا ہے جس کو عام زبان میں Bambo) ہوئی تھیں۔ آسانی جب کہا جاتا ہے ، ان کی جڑکے پاس پائی والی پلاسٹک کی تلکیاں گل ہوئی تھیں۔ آسانی سے اپنے بیک میں رکھیں اور کہیں بھی لے جا کیں۔ بیڈ لینن کی بہت ورائی تھی بیکن یا کتانی بیڈلینن کا کوئی مقابل نہیں تھا۔

میں جوخر بداری کا ارادہ نہیں رکھتی تھی ، ایک ہزار کرونے کا بل ادا کرکے کاؤنٹر سے ہٹی۔ تمادادر مریم نے ٹوکن دکھا کرنچ " حاصل" کئے اور ہم بھاری تھیلے اُٹھائے ہوئے ایکیا سے باہر لکلے۔ مریم جھے چھیٹر رہی تھی۔

"ماا آب نو چوبی سی لیاتا"۔

''ہاں، کیکن''جس کو ہور قم وجیب عزیز، ایکیا وہ آئے کیوں؟'' میں نے غالب کے شعر کی ٹا تک تو ژدی۔



# زى لينز (Zeland) سے فونن (Funen) تك

میرے بچوں نے و نمارک میں پی مزید سیاحتی مقامات و هوند الکالے تھے۔
و نمارک کے شہر (Kerteminde) (جس کا مقامی زبان میں تلفظ و کیجے مینے "ہے) کے
اوائی قصبہ Dalby کے ساطلی مقام پر واقع کیپ ہیور تکے الم Hverringe)
اوائی قصبہ Hverringe میں ہٹ بک کروالیا تھا۔ واپس آ نا تھا جو کہ و نمارک کے تیسر سے برد شہر
اوؤنزے (Odense) سے ہوتے ہوئے واپس آ نا تھا جو کہ و نمارک کے مشہور ادیب
از کر سی اینڈرس کا آبائی شہر ہے۔ قدیم تاریخی شہر ہونے کے ناطے یہاں اینڈرس کے
اگر کے علاوہ بھی دیکھنے کو بہت پھوتھا۔ عاداور مریم نے اپنے آئی سے جمعہ کی چھٹی
کے لئے آئی سے جمعہ کی چھٹی

درہم جعرات کوافس سے آنے کے بعد یہاں سے نکل پڑیں گے۔ ہمیں دن کی طوالت سے فائدہ اُٹھا تا چاہئے ''۔ عماد کہدر ہاتھا۔ دکیمپ ہیور نگے تک کاسفر تین کھنے کا ہے، ہم شام ہونے تک وہاں پہنچ جائیں گے اورا گلے کمل تین دن سیر وتفری کے لئے مل جائیں گے۔ دو پوری منصوبہ بندی کے بیٹھے تھے۔

مریم نے بدھ کی شام بیگزاور باسکٹس تیار کر کے دکھ دیئے تھے۔ہم ایک بار پھر

ڈ نمارک کی طرف عازم سفر تھے۔غروب آفاب کا ونت ساڑھے آٹھ بجے تھا۔ ہمارے یاس کیمپ ہیور نکتے تک کینچنے کے لئے کا فی ونت تھا۔

کو پریکین تک تو سنرمحسوس بی ند ہوتا تھا۔ اتنی دفعہ آ جا بھے تھے کہ لگا تھا گھر کے

اس پاس بی کہیں گھوم رہے ہیں۔ کو پن ہمین سے لکل کرعماد نے گاڑی موٹروے پر ڈال
دی تھی کھرا ہوا نیلا آسان ، سرمگی سڑک کے دولوں جانب دھلے دھلائے سرسبز درختوں کی
قطاریں اور ہلکا خنک موسم ..... یورپ کی گرمیاں ایسی بی ہوتی ہوں گی ، لیکن ہم جیسے جون
جولائی اگست کی جس ماری گری کے ستائے کا لے بھورے ایشیائی شایداس موسم پر ذیادہ بی
دیشہ میں ہوجاتے ہیں۔

ایک گفتے کے بعد ہم گریٹ بیلٹ ہگل (great belt bridge) پرسنر

کررہے تھے، جوڈ نمارک کے دو برے جزیروں فونن اورزی لینڈ کوآ پس میں ملاتا ہے۔ یہ

بھی سکنڈ نے نیویا کے برے پاوں میں سے ایک ہے۔ 1998ء میں اس پگل کے افتتا ح

سے پہلے یہ فاصلہ فیری (Ferry) کے ذریعے ایک گھنٹے میں طے ہوتا تھا۔ اب دس منٹ
میں تمام ہوتا ہے۔

سمندری ہاوں پرسنز کرنا بھی بجیب تجربہ ہے۔ واکیں ہاکی آگے بیچھے اُو پہلے کے پہلوں کے بیچے اُو پہلے بیلی نیلی وسعتوں کے نیچ اور آ ہمی جنگلے کے درمیان سرکی سرئٹ گاڑی کے پہلوں کے بیچ سمنی جاتی تھی اور میری سون کا را ہوار جانے کہاں کہاں دوڑ تا بھٹکتا کھر ہا تھا۔ بیلوگ جنہوں نے سمندر کے سینے پر آ ہمی ستون گاڑ کرا یہ تظیم الثان پُل بنا لئے ،ان کی زمینوں کے بیچ سیاہ سونے کا سیال نہیں بہتا۔ یہاں سونے چا ندی کی کا نیس بھی نہیں ہیں۔ بیلوگ مال کے نیچ سیاہ سونے کا سیال نہیں بہتا۔ یہاں سونے جی نیٹ ایسا کون سااسم اعظم ان کو دو بعت کیا گیا جس کے ذور پرسمندران کے ذریکس ہوئے۔ زمینی سونا اسلام اعظم ان کو دو بعت کیا گیا جس کے ذور پرسمندران کے ذریکس ہوئے۔ زمینی سونا اسلام اعظم نہیں۔ معیشت کا پہیہ چلانے لگیں۔ شاید محنیت گئن اور خلوص نیت سے بردا کو کی اسم اعظم نہیں۔

فونن (Funen) پر پہلاشہرنی بورگ (Nyborg) تھا، عماد نے ایک ساطلی
ریسٹورنٹ پر گاڑی روک دی۔ '' کچھر یفر قمدٹ ہوجائے'' صاجزادے ہوٹلنگ کے کچھ
زیادہ ہی شوقین واقع ہوئے ہیں۔ کئے پھٹے سے ساحل پرا کے ہوئے جنگل اور تظہرے پائی
کی وجہ سے سمندرجھیل کا سامنظر پیش کررہا تھا۔ ہوایش حسب معمول تیزی اور خنگی پائی جاتی
تھی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے بڑے شیشوں بیس سمندر کاعکس کی بڑی پینٹنگ کی مانند دکھتا
تھا۔ میں نے آئی فون سے مناظر کوقلمانا شروع کردیا۔ شیمی کی اور بے حد پیاری رجاء نیٹ پر
کھڑے ہوئے ریسٹورنٹ کے ایسمنظر کوگلمانا شروع کردیا۔ شیمی کی اور بے حد پیاری رجاء نیٹ پر
کھڑے ہوئے ریسٹورنٹ کے ایسمنظر کوگلمانا شروع کردیا۔ شیمی کی اور بے حد پیاری رجاء نیٹ پر
کھڑے ہوئے ریسٹورنٹ کے ایسمنظر کوگیمرے میں قید کرتا تھا۔ مریم
کانی کائک اور ڈیٹش پیسٹری لئے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر سے نمودار ہوئی۔
کانی کائک اور ڈیٹش پیسٹری لئے ہوئے ریسٹورنٹ کے اندر سے نمودار ہوئی۔

"ماہا! میر انی کریں، و نمارک کی خاص سوغات ہے۔ اس کو یہاں وینز بریڈ (Wiener Bread) کہاجا تاہے۔آپ کو یقینا پندآئے گئ'۔

واقعتا مریم نے ٹھیک کہا تھا۔ کریم میں لتوی ہوئی عام بیسٹری کے بریکس ڈینش بیسٹری ہلکی پھلکی اور مزیدارتھی۔ محادکوریٹورنٹ پہندئیس آیا تھا۔اس نے مروس کے معیار اور بدذا لقتہ پیزا پر تیمرا سیجے ہوئے گاڑی شارث کردی۔ وہ کھانے کے معاملے میں معیار اور مقدار پر مجھونہ کرنے کا مجسی قائل نہیں رہا۔

### جزیرہ فونن (Funen) کے خوبصورت ساحل

ہم کیتے مینے کی صدود سے باہر نکلے تو سوری رخت سفر با ندھ رہا تھا۔ شاہراہ کے دائیں طرف فونن کا جنوبی ساحل اور بائیں طرف ہالیڈ ہے ہاؤسز کی قطار ساتھ ساتھ چلتی تھی سورج اپنی بچی کرنیں سمندرکو دان کرتے ہوئے غروب ہونے جارہا تھا۔ مریم کے موبائل میں لگا ہوا (Navigator) ہاری رہنمائی کرتا تھا۔ '' دوکلومیٹر تک سید ھے جا تا ہے۔ '' دوکلومیٹر تک سید ھے جا تا ہے۔ '' دوکلومیٹر تک سید ھے جا تا ہے۔ '' ہی بھی سومیٹر کے بعد بائیں مرد جائیں اؤنڈ اباؤٹ سے دائیں ہاتھ۔ ''' ہم

" آپ منزل پہن جے ہیں"۔ برقیاتی رہبرنے اطلاع دی۔

عماد نے کیمینگ کے دفتر جا کر ہے کی چابی حاصل کی کیمپ کا نقشہ ہمارے پاس تھا۔ ہے نہرانیس تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دفت نہ ہوئی۔ بیا ایک کمل طور پر لکڑی سے بنا ہوا ہے تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سالا وُنْ جس کے درمیان میں رکھی ڈائنگ فیبل پر چے کرسیاں الٹا کر رکھی گئی تھیں۔ دائیں ہاتھ کی کیپنٹس ، ایک چھوٹا فرت ، ڈش واشر اور کوئنگ رہے گا تھا۔ کا وُئٹر پر برتی کیٹلی، ٹوسٹر، مائیکر ویوا ورکیپنٹس میں کمل کرا کری رکھی تھی کوئنگ ویوا ورکیپنٹس میں کمل کرا کری رکھی تھی کوئی ہوائی وال سے باہر سے فیرس پر ڈائنگ شھیل ، بار بی کوگرل اور دھلے ہوئے کیٹرے سکھانے کا سٹینڈ رکھا تھا۔

لا وُرجی میں آ منے سامنے دو کیبن ہے تھے جن کے اندر ڈیل بیڈ گئے تھے۔ ڈیل بیڈ کیا تھے۔ ڈیل بیڈ کیا تھے۔ ڈیل بیڈ کیا تھے۔ ساتھ میں بیڈ کیا تھے، بس کنٹری کے پلین پائک پر دو، دو گدے ڈال دیئے گئے تھے۔ ساتھ میں کیٹرے لئکانے کے لئے بے کواڈ کی الماری بی تھی۔ ایک کیبن میں ایل سی ڈی ٹیلیو بڑن کی ٹیلیو بڑن

د بوار کے ساتھ لگا تھا۔ دونوں کیبن کے ساتھ لکڑی کی سٹر معیاں لگی تھیں، اُوپری حصوں پر بھی ایک ایک گدا ڈال کرسونے کی جگہ بنائی گئتی ۔ کویا یہ چھوٹا سا ہٹ چھوافراد کواپنے اندر سموسکتا تھا۔

مریم نے بیک کھول کر سامان تکالنا شروع کردیا۔ گدوں پر چادریں بچھائی

سنگیں۔ تکیوں پر غاف چڑ مائے گئے۔ کرسیاں ڈاکنگ ٹیبل سے اتار کرینچ رکھ دی گئیں۔
ایک طشتری میں پھل ڈال کرمیز پرسچادیے گئے۔ انڈے، ڈیل روٹی، جام، بریڈ، دودھ فرت میں رکھ دیئے۔ بچول نے ٹی وی والے کیبن پر قبضہ کرکے اپنی پند کا کارٹون چیش لگالیا۔ نظامنا سامٹ کھمل کھر کا نقشہ چیش کرنے لگا۔ مجادئے کہاں کی مددسے قبلے کا رُخ منتعین کرکے جائے نماز بچھادی۔ میں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیس۔ راست کا کھانا ہم ساتھ لائے تھے، مریم نے کھانا گرم کرکے میز پرلگادیا۔ آئ دن بحرکی بھاگ دوڑ اور سنر نے سب کو تھکا دیا تھا، کھانا کھا کر سوگے اور نیند کے مزے لیے گئے۔

من فجری نمازادا کرنے کے بعد میں نے گلاں ڈورکھول کر فیرس پرآنے کا ادادہ کیا، لیکن شنڈک نے اندر جاکر سویٹر پہنے پر مجبور کردیا۔ اوائل سمبر کی شنڈک ہمارے دمبر کے اوافرجیسی تھی۔ میں سویٹر پہن کرشال لیٹے ہوئے باہرآ گئی۔ روشی ملکج اندھیرے کو فکست دیتے ہوئے مناظر کو واضح کرتی جاتی تھی۔ سامنے تاحد نگاہ کھلے میدان میں سبزے کا قالین بچھا تھا اور مناسب فاصلے پر لکڑی کے ہٹ بے تے۔ ہردو ہش میں اتنافا صلد تھا کہ دوگا ڈیاں پارک کی جاسمتی تھیں۔ عقبی جانب شکر یزوں کی سرئرک کے اس پارہٹس کی ایک اور قطار تھی۔ میں راستے کی نشانیاں یادکرتے ہوئے کیمپنگ ایریا کی طرف لکل آئی۔ کھاس کے سرمبز قطعے چارف اور فیادوں کی سرطرفہ باڑھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کے گئے تھے۔ ہر قطعے پر کارواں (Carvan)

سے لیس تھے۔ سورج کی ابتدائی کرنوں کے ساتھ بی یہاں زندگی بیدار ہورہی تی۔
بچوں کے پلے ایریا میں کچھ ننفے سحر خیز جھ سے پہلے بیدار ہوکر پہنچے ہوئے تھے اور ہوا
بجرے گدوں پر اچھل کود کررہے تھے۔ کیمپنگ کے باور چی خانوں عسل خانوں اور
لانڈری میں لوگوں کی آ مدور فٹ شروع ہو چی تھی۔

میں ال تغیرات کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ساحل پر بہائی گئی۔ طلوع ہوتے سورج کی روشی میں تاحدِ نظر پھیلے سہری سمندر کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ماحول میں رہی بی تورانیت اور تقدی الله نُورُ السّماوٰتِ وَالْاَرْضِ کامفہوم قلب پروارد کرتے تھے۔واقعی:

روش جمال یار سے ہے الحجن تمام میں والہل وٹی تو مریم فیرس کاریلنگ پر کہنیاں ٹکائے جھکی ہوئی تھی۔ ''آپ کہاں سے آرہی ہیں؟'' وہ مجھے آتا دیکھ کر تعجب سے بولی۔'' آپ کے کیبن کا درواز ہیں تھا، ٹس مجمی آپ سورہی ہیں'۔

''میں ذراواک کرتے ہوئے سمندرتک چلی گئی تھی۔اتی خوبصورتی ماحول میں رہی بسی ہے کہ جی جاہتا ہے پہیں رہ جا کیں''۔

"ایاسوچ کا بھی نہیں" ۔ مریم نے ہتے ہوئے کری میری طرف کھسکائی۔
"بیڈ جا کیں ماہ! کچھ دریک شپ کرتے ہیں"۔ وہ خود بھی بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے اول۔"بیمزے
مرف تین چار ماہ کے ہیں۔ یہاں سردیوں کا موسم بہت خوفناک ہوتا ہے۔ بے تحاشا
شنڈک، تاریکی اور برف باری اتناڈیریشن پیدا کرتے ہیں کہ خود کشی کرنے والوں کی تعداد
شندگ ، تاریکی اور برف باری اتناڈیریشن پیدا کرتے ہیں کہ خود کشی کرنے والوں کی تعداد

" ہمارے جیسے ملکوں میں او لوگ غربت، بے روزگاری، بہاری اور خائدانی جھڑوں سے بھل آکرخود کئی کرتے ہیں، مگر یہاں او فلاحی ریاست ماں کی طرح عوام کی دیکھ ہمال کرتی ہے۔ بے روزگاروں کے لئے وظیفے، بہاروں کے لئے بہترین ملبی

سہولیات، بے گھروں کو گھر فراہم کرنا، ہر چیز حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر بیخو دکشی؟ آخر ان لوگوں کامسکلہ کیا ہے؟"

"ان لوگوں کا مسئلہ میہ ہے کہ ان ان کوکوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے میں انسان بے مقصدیت کا شکار ہوجا تا ہے۔ زندگی فالتو لگنے گئی ہے اور دور سری بات جوآپ اکثر کہتی ہیں کہ بے خدا معاشرہ ہے۔ بے خدا معاشر وں کے اپنے المیے ہوتے ہیں۔ ترتی کی دوڑ میں معاشر تی قدر میں کہ کی طرح روندی جاتی ہیں۔ ایسے میں فلاجی مملکت تو وجود میں آجاتی ہے، محاشر تی معاشرہ قائم نہیں ہو یا تا۔ ان لوگوں نے خدا کو دلیں ٹکالا دینے کے ساتھ ساتھ آزادی اظہار کام کی اخلا قیات اور انسانی حقوق کے ساتھ نفسانی خواہشات کو خلط ملط کر کے ایک نی بائبل بھی تخلیق کرلی ہے اور آسانی ہوائے کی روشی کے بغیر بنائے ہوئے معاشرے میں سقم تو ہوگا "مریم کمپیوٹر انجیئئر ہے، لیکن وہ ایک ماہر سوشیالوجسٹ کی طرح کرنے کی معاشرے میں سقم تو ہوگا "مریم کمپیوٹر انجیئئر ہے، لیکن وہ ایک ماہر سوشیالوجسٹ کی طرح کرنے کے کردی گئی۔

"بیری!اگرآپ بقراطیت جمازنے سے فارغ ہوگی ہیں تو کوئی ناشتے وغیرہ کا بندوبست کردیں"۔ مماد جانے کب سے بماری با تیں من رہا تھا۔ آگر ہمارے ساتھ ہی بیٹے گیا۔

'' آپ بھی بھی بھی بھی بقراطیت جھاڑ لیا کریں، ہروقت معدے ہے ہی سوچتے ہیں''۔ مریم عماد پر چوٹ کرتے ہوئے اندر کی جانب چلی گی۔

"اورآپ جیسے سوڈ واللکچ کل لوگوں کی وجہ سے بی پاکستان ایسے حالوں کو پہنچ کیا ہے"۔ عماد بھلا چوٹ لوٹائے بغیر کیسے روسکتا تھا۔

مریم نے ناشتے کے اواز ہات لا کرمیز پر رکھ دیئے تھے۔ طہ اور رجا بھی آکر سلام کرکے ناشتے میں شامل ہو گئے۔ دُور تک تھیلے ہوئے سبزے پُرٹرم کرم دھوپ نے اپنی چکیلی جا در بچھادی تھی۔ مناظر مزید واضح ہو گئے تھے۔ سرسبز میدان پرایک جانب کول کون (Cone) نما خیے گڑے تھے۔ یہاں چندروز پہلے قدیم ریڈانڈین تہذیب کے بارے میں کوئی نمائش ہوئی تھی۔ یہاں چندروز پہلے قدیم ریڈانڈین تہذیب کے بارے میں کوئی نمائش ہوئی تھی۔ یہاں کی باقیات تھے۔ بائیں جانب جہاں میدان شم ہوتا تھا وہاں بجری کی سرئرک کے ساتھ ساتھ درختوں کا جھنڈ کیمپ کی حد بندی کا کام دیتا تھا۔ جھنڈ کے دوسری جانب کھیتوں سے ٹریکٹر چلنے کی آواز آتی تھی۔ ناشتے کے بعد ہمارے ننھے میاں کی صاحب کیمپ ہیور تھے۔ سے متعلقہ ایک بروشر کی ورق گردانی کررہے تھے۔

خلیج عرب اور بالٹک کے نیج ۔۔۔۔۔گزرے سمال کھیمرے لیجے
سمندر کے دوسونٹ اندرجاتے ہوئے لکڑی کے بل کے آخری سرے پر طابع کیا
پرنے کی بنسی تھامے پانی میں ڈوری لٹکائے کھڑا تھا۔ سمندر کے نیلگوں پس منظر میں الیک
بی ایک تصویر۔۔۔۔۔ بی شاہت بی قد وقامت۔۔۔۔۔ تیز ساحل ہوا میں اڈتے ہوئے بالوں کو
ہاتھ سے پیچے کرنے کا انداز۔۔۔۔۔ لیکن وہ ساحل خلیج عرب کا تھا، یہ بحیرو کہالٹک ہے۔ وہ
سعودی عرب کا الخمر شہرتھا، یہ ڈنمارک کا کیمپ ہیور نگے ہے۔۔ وہ پیس سال پہلے کی بات
سعودی عرب کا الخمر شرتھا، یہ ڈنمارک کا کیمپ ہیور نگے ہے۔۔ وہ پیس سال پہلے کی بات
سعودی عرب کا الخمر شرتھا، یہ ڈنمارک کا کیمپ ہیور نگے ہے۔۔ وہ پیس سال پہلے کی بات
سعودی عرب کا الخمر شرتھا، یہ ڈنمارک کا کیمپ ہیور نگے ہے۔۔ وہ پیس سال پہلے کی بات
سعودی عرب کا الخمر شرتھا، یہ ڈنمارک کا کیمپ ہیور نگے ہے۔۔ وہ پیس سال پہلے کی بات

و الم بھی کیٹن! کوئی چھلی ملی؟" عماد نے طہ کے قریب جاکر مخاطب کیا۔ "دنہیں بابا! یہاں کوئی چھلی نہیں ہے"۔ وہ مایوی سے سر ہلاتے ہوئے منہ بسور نے نگا۔

"دیکھو، یہاں پانی اتنا کلیئر ہے کہ (seaweeds) تک نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی مجھل ہوتی تو آپ کونظر آجاتی"۔ مماداس کو مجھار ہاتھا۔

" فیک ہے بابا!" وہ چرخی محماتے ہوئے ڈوری لیٹنے لگا۔

ساحل پرلوگوں کی آ مرورفت شروع ہو چی تھی۔ ایورپ کے ساحلوں پر کم لبای
کے مظاہر نے کوفت میں جتلا تو کرتے تھے، لین قدرتی نظاروں کی خوبصورتی کوفت پر
غالب آتی تھی۔ مریم نے جھے ایک بہت ولچیپ بات بتائی۔" ما یہاں نہانے اور تیراک
کے لئے بکن کے مقابلے میں مسلم خوا تین کے لئے برکینی متعارف کرائی گئی ہے۔ بیایک
وُاگری نمالباس ہوتا ہے، جس کے ساتھ سرڈھا ہے کے لئے کیپ بھی گئی ہوتی ہے' ۔ یقینا
یڈ کرکینی' اسلام اور مسلمانوں کی محبت میں متعارف نہیں کروائی گئی تھی، بلکہ وہ محدودا قلیت
جو بے جائی کو ناپند کرتے ہوئے سوئمنگ پولڑ اور ساحلوں کا رُنِ نہیں کرتی، ان سے پیلے
کمانے کی خاطرا ہے اورگ گئی تھی۔ دیار مغرب کے سودا کروں نے کیے کیے حیاوں سے خداکی
کمانے کی خاطرا ہے اورگ گئی تھی۔ دیار مغرب کے سودا کروں نے کیے کیے حیاوں سے خداکی

کیمپ کے اندر ہے ہوئے چھوٹے سے گردسری سٹوراور کینے فیریا کے باہرلگا

پر بیٹے

پر ڈ مفت وائی فائی کی تو بدستار ہاتھا۔ میں نے سبڑہ زار پر گلی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹے

ہوئے آئی فون کو وائی فائی کے نظام کے ساتھ مر بوط کیا تو ٹن ٹن کی آ واز کے ساتھ واٹس

ایپ پر پیغامات وصول ہونے گئے، جو جانے کب برتی لیرول کے سپرد کئے گئے ہے۔ یہ

پر تھوں سلمان کا گوری گلائی رنگت اور کا نیج سی آنکھوں والا بیٹا دائم اور دس ماہ کی

کیوٹ سی گڑیا دریم .... جب میں پاکتان میں تھی تو کیے جھے دیکھ کرہمکتی تھی۔ دو ماہ کے

عرصے میں تو وہ جھے بحول کی ہوگ۔ میری کم قہم بیٹی صغریٰ نے ماما کے لئے پوز بنابناکر
تصویریں کھنچوائی تھیں ..... بے تحاشا خوبصورت ماحول میں اداس کھلے گئی تھی۔

'' لیجے اشکر خورے کوشکر مل ہی گئی آخ''۔ مماد جوسٹور کے اندرسے کا غذی تھلے
اُٹھائے برآ مرہوا تھا، جھے آئی فون کے ساتھ مصروف د مکھ کر بولا۔

'' یہ دیکھوسلمان نے بچوں کی تصویریں سینڈ کی ہیں'۔

'' یہ دیکھوسلمان نے بچوں کی تصویریں سینڈ کی ہیں'۔

"اوه!" وه میرے ہاتھ سے آئی فون لے کرتصوریں دیکتے ہوئے کہنے لگا۔" تو ماہاداس ہورہی ہیں۔ اچھاٹھیک ہے، وہ زیادہ لاڈلے ہیں تا۔ ہم تو آپ کے پہنیس لگتے، ماہاداس ہورہی ہیں۔ اچھاٹھیک ہے، وہ زیادہ لاڈلے ہیں تا۔ ہم تو آپ کے پہنیس لگتے، ہمارے پاس تو آپ بس دو ماہ کے لئے آئی ہیں، مہمان بن کر"۔ وہ بلیک میلنگ پراتر آیا۔

" بکواس بیس کروجمہیں اچھی طرح پتاہے کہ اگر صغریٰ کا دیز وہل جائے تو میں ہر سال گرمیاں تہارے پاس گزارا کروں ،لیکن بے معنی اعتر اضات لگا کراس معصوم کا دیزا ریفیو زکر دیا جاتا ہے۔ کہنے کو یہاں معذوروں کو دنیا بھر کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں ،لیکن ایک معذور بچی کو یہاں داخلے کی اجازت نہیں ملتی "۔

'' بیر ہولتیں ہی تو وجہ ہیں ویزانہ ملنے کی۔ان کوخدشہ ہے کہ اگر ہم نے صغر کی کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا تو یہاں کے قانون کے مطابق اس کوتمام ضرور بات زندگی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی''۔

''لیکن صغریٰ کوئم کیے یہاں رکھ سکتے ہو؟ وہ میرے بغیررہ بین سکتی اور میں بھلا پاکستان میں بجرا پرا گھر چھوڈ کر یہاں کے برف زاروں میں کیونکررہ پاؤں گی؟'' ''ہاں، لیکن بات تو سیحضے کی ہے تا!'' عماد تصندی سائس بحر کراُ تصنے ہوئے بولا۔ ''آئے، چلتے ہیں۔ نیچادھر اِن ڈور پلے ایر یا میں کھیل رہے ہیں، ان کوساتھ لیتے ہوئے ہٹ میں جا کیں گئے۔

ان دور بلاار یا کے سامنے بلیئر د ہال سے متصل منی سینما محریس کسی کارٹون فلم

ک نمائش ہور ہی تقی ہم بچوں کوساتھ لے کرجٹ کی طرف چل دیئے جہاں مریم شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تقی۔

پوں نے اگلا دن بھی بھر پورانداز بین گزارا۔ بھاد پیڈلوں والی فورسیٹر گاڑی نما سائیل یا سائیل نما گاڑی لایا تھا۔ وہ مریم کے ساتھ بچوں کواس بیں بٹھا کریمپ کی سیر کروا تارہا۔ دو پہر بیں اردگرد کا علاقہ دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ساحل کے سامنے بے ہالیڈے ہاؤسز کی طویل قطار کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ساحلی جنگل کی سیر بھی کر آئے۔ مبح ہم نے یہاں سے رخصت ہوجانا تھا۔ یمپ ہیور نظے پراترتی شام میں وہ ایک منفر داور داریا منظر تھا۔ درختوں کے جنٹر سے پرے جہاں کیمپ کی صدود ختم ہوتی تھیں، سفید بادل زمین سے آسان کی طرف بلند ہوتے تھے جو درختوں کی چوٹیوں سے پچھاؤ پر جاکردوبارہ زمین کی جانب اُتر تے تھاور پس منظر بیل تھا کی لالی پھیلی تھی۔ ڈھلتے ہوئے جاکردوبارہ زمین کی جانب اُتر تے تھاور پس منظر بیل تھیلی تھی۔ ڈھلتے ہوئے والے پر عمول کی آواز دل بیل ٹریکٹر چلنے کی آواز بھیلی تھی۔ ڈھلتے ہوئے دن میں گھر لوشے والے پر عمول کی آواز دل میں ٹریکٹر چلنے کی آواز بھی شامل ہوتی تھی۔

میں تجس کے ہاتھوں مجبور جلتے چلتے جمنڈ کے اس پارچلی کی جہاں وسیع کمیتوں میں ٹریکٹر چل رہا تھا۔ لا تعداد ننھے سفید پرندے ٹریکٹر کے بل سے زم کی گئی مٹی میں سے اپنی پہند بدہ خوراک چننے میں مصروف سے ٹریکٹر کے نزدیک آنے پروہ بے شار پرندے بادلوں کی صورت اُوپر اُٹھتے اوران کے تھیلے ہوئے پرایک دوسرے سے ل جاتے تھے۔ ٹریکٹر آگے چلا جاتا تو وہ دوبارہ زمین پراٹر آگے تھے۔ جھے افسوں ہے کہ جھالی اناڈی فرائر اوران منظر کی تمام ترخوبصورتی کو کیمرے میں قیدند کریائی۔

اگلی می اتوارشی، آخری چیشی کا دن ..... کیمپنگ ایریایس کی خیے میشے جا کھے تھے اور کچھ سیٹے جا رہے ہوز ایستادہ تھے، وہ غالبًا لمبی چھٹیال کے اور کچھ سیٹے جا رہے تھے۔ جن کے خیمے ہوز ایستادہ تھے، وہ غالبًا لمبی چھٹیال گزار نے آئے تھے۔ ہم نے بھی ناشت کے بعدر شت سفر ہا ندھنا شروع کر دیا ہیمپ کی طرف سے فراہم کردہ کراکری جوہم نے استعال کی تھی، وش واشر میں لگا کرمشین کوآن

کردیا۔ اپناساراسامان بیگزیش بندکر کے کرسیاں دوبارہ سے میز پرالٹا کرر کھ دیں اور فرش کی صفائی کرڈالی۔ عماد نے بیگزگاڑی کی ڈگی میں رکھے، بیگئیپ چھوڑتے ہوئے ناخوشی کا اظہار کررہے تھے۔ ان کے خیال میں وہ ابھی پوری طرح لطف اندوز نہ ہو یائے تھے کیمپ کے دفتر کے سامنے گاڑی روک کرعماد نے ہٹ کی چائی لوٹائی اور ہم والیسی کے سفر پردوانہ ہوگئے۔

آتے ہوئے جو مناظر ملکج اندھرے میں واضح نہ ہوتے تے، دن کی چیکیا
روشیٰ میں عیاں ہوکر سامنے آرہے تھے۔ سانپ کی مانڈیل کھاتی سڑک جو پہلے اسرار میں
وولی نظر آتی تھی، کے دونوں جانب وسیع کھیتوں میں کٹ چی فصل کی ہا قیات اور بھوسے
کے سنہری گول پہیر نما گھے پڑے تھے۔ دُور دُور بُھرے لکڑی کے دُھانچے اور کھیر مِل کی
چیتوں والے دیہاتی گھروں میں بعض کے ہیرونی دیواروں کے ساتھ لگی ٹوکر یوں میں
کسان اپنی پیداوار یعنی سنریاں، پھل، انڈے وغیرہ کے پیک بنا کر رکھ دیتے اور ساتھ
ایک کے پوئیسکٹ قیت کھی کرائٹا دیتے۔ ایسے بی ایک گھرکے سامنے زک کر ہم نے سیبوں
کا ایک بیکٹ لیا اور اس کی قیمت جو کہ مبلغ میں کرونے سکر رائج الوقت تھی۔ ساتھ رکھ

کیتے مینے کے ساحل پر جوکہ (Sydstrand) (جنوبی ساحل) کہلاتا ہے،

طرا ایک دفعہ پھر مجلنے لگا۔ ''بابا ہلیز یہاں ٹرائی کرنے دیں۔ شاید کوئی مجھلی مل جائے''۔

ماجزادے کی فرمائش پر زک کئے۔ مجھلی تو کیا ملتی البتہ پانی میں جیلی ش (Jelly)

ماجزادے کی فرمائی دیں جوہمارے کی کام کی نہمیں۔ ہم صرف ان کی تصویریں ہی لے

سکتے ہتے۔

ہاری اگلی منزل جزیرہ فونن کاسب سے بڑا اور ڈنمارک کا تیسر ابرد اشہراوڈنزے



کیمپ ہیورنگے کے خوبصورت مناظر





کیمپ ہیورنگے کے خوبصورت مناظر





لتمارک کے دیہات (۱)





لتمارک کے دیہات (۱)



تھا، جو یہاں سے تقریباً پنینیس کلومیٹر دُوروا قع تھا۔

## اوڈنزے کا تالی کھراور جارجسے

اوڈ نزے کینو کے باہر چار جسے بکسال فاصلے پر ایستادہ تھے۔ پہلا مجسمہ ایک بمکارن کا تفاجو بھٹے ہوئے لانگ بوٹ اور بوسیدہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔قریب میں اس کا بیک رکھا تھا جس میں جمع کردہ کاٹھ کہاڑیاس کی ادھ کھلی ڈپ میں سے جھا نکٹا تھا۔ بے اختیاران۔مراشدیادا تھے۔

"زندگی ایک پیره زن

جع كرتى ہے كى كوچوں ميں روز وشب پرانى دھياں"

یول لگاجیے مجسمہ سازنے راشد کی ظم کوانتہائی مہارت سے مجسم کردیا ہو، اگراس نے بیظم پڑھی ہوتی توشایدوہ اس مجسے کوعنوان دیتا "زندگی"۔

دوسرامجسمہ فٹ پاتھ پرسوئے مزدور کا تھا۔ سرمایہ پرسی کا سفینہ تو نہ ڈوہا مگر بورپ
کی حد تک بندہ مزدور کے حالات بہتر ہو مجئے تھے۔ کو کہ مارکسی نظام ستر سال بھی نہ چل سکا،
مگر سرمایہ داری نے اس سے جو خطرہ محسوں کیا وہ ہزدورکواس کاحق دلوانے ہیں کا میاب رہا۔

تیسرا مجسمہ اوڈنزے کے فرزند ہانز کو چن اینڈرس کا تھا، جس کی مال دھو بن اور باپ موچی تھا۔ جس کی لکھی ہوئی کہانیوں کے ترجے دُنیا کی سوسے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ میں اور مریم جسمے کے قریب کھڑی تیمرہ کردہی تھیں۔

ودموصوف كافئ كم رُوواتع موئ تف"\_

'' ہاں چھی تو محبوبہ نے میہ کرشادی سے انکار کردیا تھا کہ میں تم سے ہدر دی تو کرسکتی ہوں ،گرشادی ہیں''۔

"اوراب عالم ارواح مل اس سے بنی ہوگی کہ مائے، جھے کیا پتہ تھاتم نے اتنا

مشہورہوجاناہے"۔مریم کھلکھلاکرہنس پڑی۔

"کیابات ہے کس بات پراتی ہٹی آرہی ہے"۔عماد جودوڑتے ہما گتے بچوں کو تا پوکرنے کی کوشش میں ہلکان ہور ہاتھا۔ہمارے قریب آکر پوچھنے لگا۔

دو کے خبیں ....بس گراز ٹاک'۔مریم نے شوخی سے جواب دیا۔ دواگر بیددونوں گراز آکراہے اسے بچوں کا خیال کرلیں تو مہریانی ہوگی'۔

"میرا بچه کافی برا ہے ماشا واللہ، وہ مریم کے بچوں کا بھی خیال رکھ لے گا"۔ ہیں ہے کہتی ہوئی چو سے بھی میں اللہ اللہ کا میں ہوئی چو سے بھیے کی طرف بڑھ گئے۔ بیا یک بھیری والے کا مجسمہ تھا جوا ہے باز و پر پچھ رومال" ڈسیلے" کئے ہوئے تھا اور اس کا باتی ما عمرہ مال قریب پڑے بیک میں رکھا تھا۔

اوڈنزے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہم نے اپنے برقیاتی رہبر (Navigator) کو یہ فرض سونیا تھا کہ وہ ہمیں ''ہانز کر چن اینڈرین میوزیم'' ہم پنچادے اوراس نے ہمیں اوڈنزے کیدہ تاتھا کہ دہ ہمیں اوڈنزے کیدہ تاتھا (Now you are on the اوراس نے ہمیں اوڈنزے کیدہ تاتی منزل پر پہنچا کر کہد دیا تھا destination) (اپ اپنی منزل پر پہنچ کیے ہیں)۔ لیکن میوزیم ہے کہاں؟ ہم جموں پر تبمرہ کر چھے تو اوھراُدھرد کھنے گئے۔

ہارے عقب میں قدیم طرز کی لکڑی کے فریم والی ایک محارت تھی۔ ایسے گھروں کو یہاں (Haiftimberd house) کہا جاتا ہے۔ محارت کی کھڑ کیوں میں مختلف اقسام کی پتلیاں لئک رہی تھیں۔ بوے سے چوٹی بھا تک کے دائیں جانب 1646ء کی تاریخ درج تھی جو خالبًا اس محارت کی تغییر کا سال تھا۔ ستر ہویں صدی کی بنی ہوئی ایسی محادات موٹی دورج تھی جو خالبًا اس محارت کی تغییر کا سال تھا۔ ستر ہویں صدی کی بنی ہوئی ایسی محادات موٹی دورج تھی جو خالبًا اس محادث کی تغییر کا سال تھا۔ ستر ہویں صدی کی بنی ہوئی ایسی محادات موٹی دورج تھی جو خالبًا اس محادث کی تغییر کا سال تھا۔ ستر ہویں صدی کی بنی ہوئی ایسی محادات موٹی دورج تھی دورج تھی دورج تھی اس کھڑنظر آتی ہیں۔

"دیمی ہوگاہانز کر پین اینڈرس میوزیم" ۔ میں نے اپنا خیال طاہر کیا۔
دونہیں ماما!" عماد نے میرے خیال کی تر دید کرتے ہوئے کہا۔" ہے عمارت ستر ہویں صدی کی ہے اور اینڈرس تو 1805 میں پیدا ہوا تھا"۔عماد نے درست تاریخی



مونئر گارٹن کی پتلیاں (۳)





مونتر گار ڈن کی پتلیاں (۳)

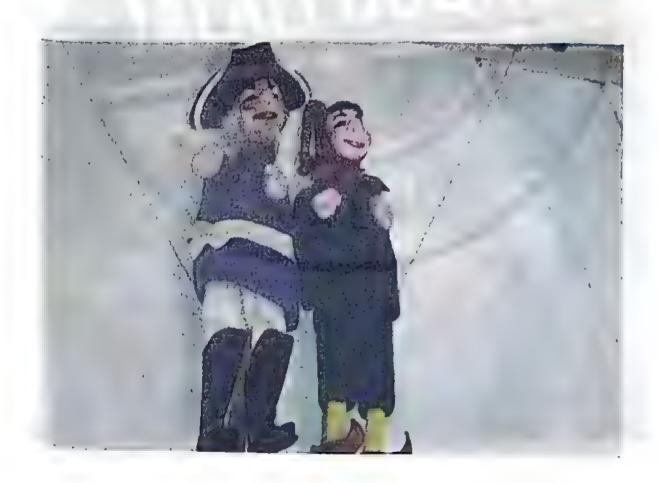

حواله دياتھا۔

عمارت کے کھلے ہوئے چوبی مچھا تک سے ایک ڈینش خاتون دس بارہ سال کی بجی کے ساتھ باہرآرہی تھی۔

"ایکسکوزی لیڈی!" ممادنے انگریزی میں اس کو مخاطب کیا۔" کیا آپ ہمیں ہاز کرسچن اینڈرس میوزیم کا پیتہ بتاسکتی ہیں؟"

"وه بہال سے قریب ہی ہے"۔ اس نے ہمیں تفصیل سے داستہ جھاتے ہوئے کہا کیا آپ بچول کو بیمیں قفصیل سے داستہ جھاتے ہوئے کہا کہا گیا آپ بچول کو بیمیوزیم بھی دکھا دیں۔ ہیں اپنی بیٹی کو دکھا کر لاربی ہوں آپ کے بیا بھی اس کو د کھے کر خوش ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا میوزیم مونتر گارڈن Garden) کہلاتا ہے"۔ وہ دوال انگریزی میں بات کردہی تھی۔

سکنڈے نیویا کے لوگوں میں بیخونی ہے کہ بیلوگ فرانسیسیوں، جرمنوں اور واند بر بوں کی طرح اگریزی نہیں بول واند بر بوں کی طرح اگریزی سے نفرت نہیں کرتے۔ کو کہ بہت اچھی اگریزی نہیں بول پاتے، گرکام چلا لیتے ہیں (بیٹی میری طرح کے ہی ہیں)۔اگریزی میں کچھ پوچھا جائے تو تیوری چڑھا کرداوانگاش، نہیں کہتے، بلکہ خوش دلی سے جواب دیتے ہیں۔

اس بی بی کے مشورے پڑھل کرتے ہوئے ہم اس دنیکی میوزیم "میں داخل ہوگئے۔ کھلی ڈیوڑھی کے آگے وسیع وعریض حن تھا اور با کیں جانب کرے بینے تھے۔ ایڈوں کے فرش ، لکڑی کے بالوں کی چھتیں اور دروازوں کی چوگا تھیں ہندوستان کے تو آبادیاتی دور کی حویلیوں کی یا وتازہ کرتی تھیں۔ دیواروں پر کھڑکیوں میں طاقح وں کے اندرطرح طرح کی پتلیاں آویزاں تھیں۔ ہمارے بچپن کا پسندیدہ کروار لبی کی تاک والا لکڑی کا مشہور زمانہ ' بناکو' سیڑھیوں کے پاس ایستادہ تھا۔ میں نے طائر کواس کے ساتھ کھڑا کر کے تھویریا تاری (جو بعد میں گئر پر پرنٹ کرواکرگ اس کو تخفے میں وے دیا)

سامنے کی دیوار کے ساتھ پہلی تماشے کا سیج لگا تھا اور المحقہ کمرے میں پتلیاں بنانے کی ورکشاپ قائم تھی۔

#### ابندرس كاعجائب خانه

اس ڈینش لیڈی کے بناتے ہوئے دو چار موڑ مڑنے کے بعد آخرکارہم منزلِ منصود پر پہنچ گئے۔ پھر لیے فرش والی گلی میں قدیم انداز کے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے پہنی گھروں کی قطار کے آخری سرے پر پیلے رنگ کے گھر کی بیرونی دیوار پر دوسرے سے پہنی گھروں کی قطار کے آخری سرے پر پیلے رنگ کے گھر کی بیرونی دیوار پر اللہ کا میں وہ دوسرے بیدا ہوا تھا جس کے نام کی شختی آویزاں تھی۔ اس گھر میں 1805ء میں وہ ادیب پیدا ہوا تھا جس کے نیم خوا تدہ مو پی باپ نے اس کو عیبین نائنس (الف لیلہ) کی کہانیاں سنائی تھیں۔ چودہ برس کی عمر میں وہ کو پہنیکن چلا گیا تا کہ پچھ کھا سکے ، مرتعلیم کی کی آڑے آتی تھی۔ کو دوبارہ سکول میں داخلہ لے کر ارحوری تعلیم کو کھل کیا۔

اینڈرس نے بچوں کی کہانیوں کے علاوہ ناول اور سفر نامے بھی لکھے مگراس کی وجہ شہرت بچوں کے لئے گاراس کی وجہ شہرت بچوں کے لئے کسمی جانے والی (fairry tailes) ہیں رہیں۔وہ اپنی زندگی میں میں ڈنمارک سے باہر بھی مشہور ہو گیا تھا۔انگستان کے مشہور اویب چارس ڈکنزنے ایک ملاقات میں اس کے فن کومراہا۔

اینڈرس نے تمام عمر شادی نہیں گی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولا دفھا۔ستر پرس کی عمر میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بیوی تھی نہ بیجے۔

مرے ای میوزیم کی جمارت کے داخلی راستے پر چھوٹا ساخوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔اندردائل ہوتے ہی سب سے پہلے سو پر شاپ سنے واسطہ پر تا تھا۔ جہال بے ہوئے کاؤنٹر سے کھٹ حاصل کئے۔سوو پیٹر شاپ میں اینڈرین کی تصویروں والے مک، شیلژز کی چین وغیرہ رکھے تھے۔ فیری میلز کے ترجے چینی، جایانی اور دیگر زبانوں حتیٰ کہ عربی میں مجسی موجود تھے۔ میں اردوتر جمہ تلاش کرتی رہی جونہیں ملا۔

کھٹ خرید کر اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اینڈرین کا مجسمہ دکھائی دیتا ہے۔ سرتا پاسفیدلباس میں ملبوس، مرکوزروشنیوں میں پیٹ پر ہاتھ باندھے بول کھڑا ہے، کویا آنے والوں کوخوش آمدید کہدر ہا ہو۔اس کی تلم دوات، مشاہیر کی طرف سے لکھے مجے خطوط، تعلیمی اسناد، ذاتی استعال کی اشیاء، کپڑے، جوتے شوکیسوں میں خوبصورتی سے سائے مجے ہیں۔

ورمیانی کول کرے میں شیشے کی گنبد نماجیت سے قدرتی روشی اندرآتی ہے اور دیواروں پر کھانیوں کو تصویر کیا گیا ہے۔ بعض کہانیوں کے کرداروں کے کاغذی خاکے جو ایڈرین نے بدست خود کاٹ کر بنائے ہتے، وہ بھی شوکیسوں میں گئے ہوئے بورڈز پر چیائے گئے ہیں۔

عمادایک دیوار پرخوبصورت خطاطی میں کسی ہوئی کوئی تحریر پڑھ دہاتھا۔ قریب ہی ایک بیڈ پردس فوم کے گدے اُوپر سے پڑے سے میں نے بچسس ہوکر قریب سے دیکھا،
یہ اینڈرس کی کہائی (Princess and the Pea) تھی۔ ایک الی شہرادی کی کہائی جس کودس زم گدوں کے نیچ ہے بھی مٹر کا دانہ چبھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یقینا الی ہی کہائی جس کودس زم گدوں کے نیچ ہے بھی مٹر کا دانہ چبھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یقینا الی ہی نازک مزاج اور گلبدن شہرادیاں سلطنوں کے زوال کا سبب بنتی ہوں گی۔ میرا ذہن تاریخ کی طرف مڑ گیا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں جب بورپ میں بیر کہانیاں کسی جارہی تھیں تو برصغیر میں مخل افتد ار آخری ہوگیاں لے رہا تھا۔ دلی میں ایس ہی شہرادیاں اور شہرادے یا سے جاتے شے ....۔ اور انجام؟

میوزیم سے ہوتے ہوئے اینڈرس کے گھر میں داخل ہوئے، یہآ مے پیچھے سبنے ہوئے چھ کمروں والا قدیم انداز کا تھا، مگر بوسیدہ ہرگز نہ تھا۔ بوسیدگی کی حالت میں 1905ء میں لی گی تصویر دیوار پر آویزال تھی، جب سے گھراوڈ نزے میونسائی نے قبضے میں لی گی تصویر دیوار پر آویزال تھی۔ جب سے گھراوڈ نزے میونسائی نے قبضے میں لیے کراس کو تو می یا دگار کا درجہ دیا تھا۔ اِس گھر کے ایک کمرے میں مو چی کے ادزار میز پرسجائے گئے تھے۔ دوسرے کمرے میں اون کا شنے کی گھر بیلوی مشین اوراون کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔

سونے کے کمروں میں الماری نما کیبنوں کے اندر بستر کئے تھے۔ بیا نظام غالبًا سردی سے بیچنے کے لئے کیا جاتا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی میز پردو پیالیاں اوردوپلیٹیں یول رکمی تھیں جیسے ابھی آگرکوئی کھانے کے لئے بیٹنے والا ہو۔ بیتمام سامان اینڈرس کے کو پن میکن والے کھرے لاکردکھا گیا تھا۔

میوزیم سے فراغت پائی تو دون کے بچکے تھے۔ عماد نے اوڈ نزے میں بھی حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈ نکالا تھا۔ کھانے کے بعداوڈ نزے ٹی ہال سکوائر کوروانہ ہوئے، بھلاکسی شہر میں جاکرشی ہال سکوائر ندویکھا تو کیا دیکھا۔

اوڈ نزے کا کی ہال سکوائر (Flak Haven) کہلاتا ہے۔ یہ 1885 ویک افتہ کے الموے مرکزی سکوائر "ستورتوریا" میں کگ کارل گستاف کا مجمد نصب ہے، لیکن فلاک ہاون میں لگا مجمد الیا عجیب وغریب کہ طبیعت میں تکدراور بے زاری پیدا کرتا تھا۔ نیم دراز برہنہ مورت کا بھدا ساسیاہ مجمد الیقی فاق آرشٹ نے اپ ذہن میں آنے والے کی خیال کوئی مجسم کیا ہوگا، مگر جمالیاتی ذوق پر گرال گزرتا تھا۔ ٹی ہال کوئی جسم کیا ہوگا، مگر جمالیاتی ذوق پر گرال گزرتا تھا۔ ٹی ہال حکے عین سامنے ڈانسکے بنک کی عمارت تھی۔ زیادہ تر عمارات سرخ اینٹوں سے تعمیر کردہ سخیں ۔ جھٹی کی وجہ سے دفاتر بند سے، اس لئے سکوائر خالی خالی سادکھ الی دیتا تھا۔

اوڈ نزے میں دیکھنے کو بہت کو تھا۔ ریلوے میوزیم، ڈنمارک کے مشہور موسیقار کارل نیلن کا گھر جس کو میوزیم کا درجہ دیا گیا تھا۔ فونن ولیج (Funen Village) جو کہ ایک اور پن ایئر میوزیم ہے۔ اوڈ نزے کا چڑیا گھر ..... کویاست دِن نے اٹھ میلے، گھر جادال میں کہ دے ویلے والی کیفیت تھی۔ ہمیں تو آج ہی گھر بھی جانا تھا۔



اینڈرسن کے مجسمے (۲)





اینٹرسن کے گھر کے اندرونی مناظر (۱)





عماد،مریم،طل اور رجابیار له میں ایک خوشگوار دن



ہا نز کرسچین اینٹرسن کے گھرکے باہر ۔ طہ صاحب مستی کرتے ہوے



فیری کے عرشے سے لی گئ قلعہ میلسنگور کی تصویر



مونئر گارٹن کا بیرونی منظر

# ذكرايك آنجهاني ٹاوراورفونن ويلح كا

ادؤنزے کی تاریخ ایک ہزارسال پرانی ہے۔ س 1988ء میں اس شہر کی ہزارویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ 1885ء میں یہاں 177 فٹ بلنداوڈن ٹاور Odin)
ہزارویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ 1885ء میں یہاں 177 فٹ بلنداوڈن ٹاور Tower تقمیر کیا گیا تھا، جوایفل ٹاور کے بعد پورپ کا دوسرا بلندترین ٹاور تھا۔ دوسری جگرعظیم میں ڈنمارک پر ٹازی قبضے کے دوران ڈیٹش ٹازیوں کے ایک گروپ نے اوڈن ٹاورکوتیاہ کردیا۔

کی عرصہ سے فرجب بیز اراد کول نے شدو مدسے یہ بات کھیلانا شروع کردی ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خول ریزی فرجب کے نام پرکی گئی ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ جنگ عظیم اوّل ودوم فرجب کے نام پرلڑی گئی تھیں؟

کیاوائی کنگرجوچارسوسال تک آپس میں اڑتے رہے، فد مب کے نام پراڑے؟
کیاوسطِ ایشیا سے آنے والے فاتحین فد مب کے نام پر برصغیر کوروند تے رہے؟
بور پی اقوام کی دو تلجیٹ 'امریکہ میں ریڈانڈینز اور آسٹریلیا میں ایبور بجنز کا تتلِ
عام کس فد مب کے نام پر کرتی رہی؟

نہیں صاحب! ہوس افترار و ملک میری اور طاقت کا اندھا جنون ہی خون ریزی کی اصل دجہ ہے۔

یہ بات تو سبیل تذکرہ نیج میں آگئ۔ ذکر فونن دیلج کا ہونے جارہا تھا۔اوپن ایئر میوزیم کی اصلاح میرے لئے نئی تھی۔سویبی دیکھنے کا فیصلہ کیا تا کہ پاکستان میں سب کو نتاسکیں کہ 'جم نے اوپن ایئر میوزیم بھی دیکھا''۔

فوٹن ویلی جانے کے لئے ہم نے ایک بار پھراپنے برقیاتی رہبرے مدد لی۔
اگلے دس منٹ میں ہم وسنع و اریض پارکنگ والی چھوٹی سی محارت کے سامنے گاڑی پارک
کرر ہے تھے۔ جس کے ماتھ پر (Den Fynske Landsby) کے الفاظ تحریر

سے، جونونن ویلے کا ڈینش نام ہے۔ یہاں سے نکٹ حاصل کر کے پھواڑے کی سیر حیاں اور انسیویں صدی کے دیماتی کلجر کی اثر کر اُس گاؤں میں داخل ہوئے جو اٹھارویں اور انسیویں صدی کے دیماتی کلجر کی نمائندگی کرتا تھا۔ یہ چیس محارات پر شمل ہرا مجرا گاؤں تھا، جس میں فارم ہاؤ منز ، سکول، مہائندگی کرتا تھا۔ یہ چیس محارات پر شمل ہرا مجرا گاؤں تھا، جس میں فارم ہاؤ منز ، سکول، مہیتال، پن چی (Water mill) پون چی (Wind mill) اوراو پن ایر تھیٹر شامل سے ہے۔ ہم سمبر کے شروع میں یہاں آئے ہے، یہ تھوڑی تا خیرتھی، کیونکہ جولائی اوراگست کے مہائی میں یہاں کام کے عملی مظاہرے کے جاتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے دیماتی مہینوں میں یہاں کام کے عملی مظاہرے کے جاتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے دیماتی مہینوں میں یہاں کام کے گھوڑا گاڑیاں اور چھکڑے اوھر سے اُدھر آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ گویا بار برواری کے لئے گھوڑا گاڑیاں اور چھکڑے اوھر سے اُدھر آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ گویا مناظر مس کردیے ہیں۔ اٹھار مویں صدی میں لے جاتی ہیں، ہم نے یہ مناظر مس کردیے ہیں۔ ہمان تے والوں کو اٹھار ہویں صدی میں لے جاتی ہم ہم نے یہ مناظر مس کردیے ہیں۔ ہم نے یہ مناظر مس کردیے ہیں۔

سیر صیاں اُٹر کر گاؤں میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سووروں کے باڑے
سے واسط پڑا، جو بور پی دیہاتی معاشرے کا اہم جزوبیں۔ہم ان گندے بد بودار جانوروں
سے ذرا پرے پرے گزرتے ہوئے آ مے لکل گئے۔ ہری مجری چراگاہ کے نیچوں نے پر
پیسا کے کھڑی بون چکی (Wind mill) کے قریب چرتی ہوئی بڑے ہوانے والی صحت
مند سرخ کا کیں دانہ وُ نکا چکتی دلی مرغیاں، قیں قیں کرتی بادلوں کی سفید بطخیں دکھ کر
سود رول کے دمتھے لگنے 'کی کوفت ہوا ہوگئی۔

فكر بكوكى حلال جانورتو نظرة في ايمان كى تجديد بوكى! عماد مزاحيدا عداز سے كويا موا-

سکول کی جمارت میں کلاس روم جس انداز سے آراستہ کئے گئے ہے، وہ اِس حقیقت کوعیاں کرتے سے کہ ہمارے دیماتی سکول ابھی پورپ کی انبیسویں صدی کے معیار کو بھی نہیں پہنچے۔ یا درہے کہ ڈنمارک میں 1914ء میں لازمی سکول حاضری کا قانون پاس ہوگیا تھا۔ ہم دُنیا سے دوسوسال چیھے رہ کر دُنیا تق کرنے کا خواب دیکھتے ہیں .....ہم

سے برااحق محی کوئی موگا؟

للا ڈیک پرکی اوہ کی سلیف و کھ دہا تھا، جس کے پیلے حاشیے میں چھوٹا سا
سوراخ کر کے ڈوری ہائد کی گئی گئی۔اور ڈوری کے دوسرے سرے پرایک ٹاکی بندگی ہوئی
تھی۔ یہ ہارے بچپن کا اہم آل تعلیم (Educational Tool) تھا۔ جب میں نے
طرا کو سلیف کا طریقہ استعال سمجھایا تو وہ مسکرانے نگا۔ دادو آپ اس پر کوئین سالو
(Question Solve) کرتی تھیں؟ ہاڈئی! گاؤں کے تمام گر کھڑی کے ڈھائچ
والے (Half Timberd House) تھے۔ایک کھی کٹیوڑھی سے گزرکر جس کی
دیواروں پر قدیم زرگی آلات آویزاں تھے، ہم ایک وسیح اصلے میں داخل ہوئے۔ یہ
انیسویں صدی کا ایک فارم ہاؤس تھا۔ا حاسے میں ہینڈ پہپ لگا تھا جو یقیناً پائی حاصل کرنے
کا داحد ڈر لیدر ہا ہوگا، کوئکہ ہمیں کی گھر کے اندر نظے یا پائپ ہیں سلے تھے۔ کرے میں
میز کے گردیا نے افراد کھانا کھار ہے تھے۔

اوہ! میں نے بڑھا ہواقدم والی ہٹالیا، کین یہ کیا؟ یہ جیتے جا گئے انسان نہ تھے،
بلکہ (Dummies) تھے۔ گھر کا اندرونی ماحول نیم تاریک ادر انسردگی میں ڈوبا ہوا
محسوس ہوتا تھا۔ عرصہ ہواکسی رسالے میں عالمی شہرت یافتہ ڈی مصور وان گوگ (Van کوس محسوس ہوتا تھا۔ عرصہ ہواکسی رسالے میں عالمی شہرت یافتہ ڈی مصور وان گوگ مصور انسان ہوا تھا۔ ایسا Gogh) کی شہرہ آفاق بیٹنگ (Potato Eaters) دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایسا بی افسر دہ اور نیم تاریک ماحول وان گوگ نے پینٹ کیا تھا۔

کوئی کی پردہسیوں پر سے دھاتی برتن مٹی کی کنالیاں، لوہے کے چھانے جو دہاں موجود تھے، ہمارے دیمات میں ابھی تک استعال ہورہے ہیں۔ دودھ رکھنے کی جستی کییاں بھی اب یہاں عائب فانے تک محدود تھیں۔ فارم ہاؤس کے ایک جھے میں شراب کشید کرنے کے آلات اور بڑے سائز کے ڈرم بھی رکھے تھے۔

ہم نے باتی گر بھی گوم پھر کرد کیھے۔ ایک گر جو خاصے متمول کینوں کامعلوم ہوتا تھا، دوسرے گھروں کی نسبت بڑااور کھلاسا تھا۔ یہاں بھی Dummies کی مددسے طرز زندگی کو واضح کیا گیا تھا۔ باور چی خانے میں کام کرتی خاد مائیس، پڑھائی میں بچول کی مدو
کرتی ماں، ڈرائنگ روم میں کرسیوں پر بچو گفتگو مرد....خواتین کی ہر ڈمی،میکی فراک
یالا تک سکرٹ میں ملبوس تھی۔ بیدوہ دور تھاجب بورپ میں بھی پورابدن ڈھاہنے کوتہذیب کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔

انیسویں صدی میں جب برصغیر میں بڑے گیر والے اہنگوں، غراروں اور پائی پائی گرے دو پٹوں کا رواج تھا۔ پورپ میں بھی زیادہ چنٹ والے لیے لیے فراک اور سکرٹ پہنے جاتے ہے۔ لباس کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ کیڑ ااستعال کرنا امارت کی نشانی تصور کیا جاتا تھا۔ جب بورپ کی خوا تین نے کام کے لئے باہر لکلنا شروع کیا تو بڑے موئے سکے رکھی سمٹنے سے اہرلکلنا شروع کیا تو بڑے ہوئے سکیڑے کام میں رکاوٹ محسوس ہونے گئے، پھر گھیر سمٹنے سمئے، لمبائیاں کم ہوتے ہوئے سمٹنوں سے بھی او پر چلی گئیں، کام کا ایسا جنون طاری ہوا کہ کوئی فاصلہ نہ رہا۔

وامن کے جاک میں اور گریبال کے جاک میں رکھی تمام اشیاء کویا کہ میں رکھی تمام اشیاء کویا کہ مملیت پندی نے مخصر لباس کوفروغ دیا۔ گھروں میں رکھی تمام اشیاء بار یہ ہی تار کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلک تھیں، ابھی ہم تار پر خور کرہی دہ ہے کہ کہ رہا ہے کہ اور کا اس کی جگہ سے بٹادیا اور ساتھ ہی الازم بے حد کر بہہ آواز میں بجنے لگا۔ بھی اور بھی جاری تھی ہے گئی، گرالارم کی آواز بلندسے بلند تر ہوتی جاری تی ۔ دیکر سیار کھی کا نوں میں اُٹھیاں دیئے باہر نکل آئے۔ چند منٹ کے بعد الارم خود بخو دخاموش ہوگیا تو کا نیات میں جیسے سکون در آیا۔ ہمارا خیال تھا کہ عملے کا کوئی فرد چیک کرنے آئے گا، مگر کوئی نہ آیا۔ شایدانہوں نے C.C.TV پر صورت حال ملاحظہ کرئی تھی۔ ہمیں تار کا مصرف سے جھی شن آگیا تھا۔

کیتوں میں چھندر کی فعل پرجوہن تھا۔ ایک الگ تعلک چھوٹے سے کرے میں دو پہیوں والے چھڑے پر برداسا دھاتی ڈرم رکھا تھا، جس پرطویل یا ئے لپڑا ہوا تھا۔ یہ



فونن ویلج میں گھروں کے اندرونی مناطر





فونن ویلج میں گھروں کے اندرونی مناطر





فونن ویلج (۳)





فونن ويلج (١)



ماؤں کا فائر شیش تھا۔ ہم ڈھائی گھنٹوں سے یہاں گھوم رہے تھے۔ سب کھود کھے پائے یا نہیں، گراب تھا۔ مریم ریفریشمنٹ نہیں، گراب تھان فالب آنے گئی، میر حیال چڑھ کراوپر ہال میں آئے۔ مریم ریفریشمنٹ کے لئے گاؤنٹر پر جلی گئے۔

کیا آپ نے آج کوئی اور میوزیم بھی دیکھا ہے؟ کا وُنٹر پر کھڑی خوش شکل دراز قامت اڑکی نے سوال کیا۔

بان! آج ہم H.C. Anderson میوزیم بھی گئے تھے۔ مریم نے جواب دیا۔" آج کے دن کے لئے خصوصی ڈسکاونٹ .....اگر آپ ایک میوزیم کا فکٹ خریدیں تو باقی پہیں فیصدرعایت ہے ..... آپ کے چار کلٹ تھے۔ بید ہے آپ کے ای کرونے"۔ باقی پہیں فیصدرعایت ہے ..... آپ کے چار کلٹ تھے۔ بید ہے آپ کے ای کرونے"۔ ایک سریم نے رقم لے کر پرین میں رکھ لی۔ "TAK" (شکریہ) مریم نے رقم لے کر پرین میں رکھ لی۔ "چلو بیکم ریغریشمدے تو مفت میں ہی ہوگئ"۔ عماد مسکرانے لگا۔



# شركل مين خزال

#### اكتوبر2006ء كاكوكي دن تھا۔

شالی سویدن کے شہر رو ندیہ ہے (Ronneby) میں خزاں کارنگوں بھرا آغاز تھا۔ میل کے درختوں، ریڈ بڈاور سموک بش کی جھاڑیوں کے پیر بن بتدری سبز سے الثی ميرون اور زرد ہوئے جاتے تھے۔اليي خوبصورت خزال ميں ايك نوجوان طالب علم اپني سائقی طالبہ کا ہاتھ تھاہے ٹرین سے اترا۔ دونوں نے اپنا سامان اُٹھایا، ریلوے مٹیشن سے باہرآ کرنیکسی والے کو کاغذ پر لکھا ہوا ایڈریس دکھایا۔ فیکسی والے نے یا بچ منٹ کے سفر کے بعدان کومطلوبہ ہے بری بیجادیا۔ بدایک کشادہ ولا تھا جس کی مالکہ نے اس کے پچے کمرول کو میسٹ ہاؤس میں تبدیل کررکھا تھا۔ اکثر غیرمکی طلباء اور سیاح اس سہولت سے استفادہ كرتے تھے۔ كيسك ماؤس كى ادھيرعمر مالكه نے نوجوان جوڑے كاخوشدلى سے استقبال كيا۔ان كے كمرے تك رہنمائى كى اور ہرفتم كے تعاون كاليقين دلايا۔ بيددونوں يہاں كى يى سانك (Blekinge Tekniska B.T.H. hogskola) يى سانك ویئر انجینئر مک کی اعلی تعلیم حاصل کرنے آئے تتھے۔سویڈن کی جن نتین جیار یو نیورسٹیوں سے ان کو داخلے کا پروانہ ملا تھا۔ ان میں سے B.T.H کا انتخاب انہوں نے بڑے غوروخوض اورمشورے کے بعد کیا تھا۔ کمپیوٹرسائنسز کی تعلیم کے لئے بیہ یو نیورش پورپ کی

بہانین بوندرسٹیوں میں سے ایک تھی۔

اگلے دان گیسٹ ہاؤس کی مالکہ سے راستے کے بارے میں جا نکاری کرکے بہ بنورش کے لئے روانہ ہوئے جو ایک کلومیٹر سے زیادہ دور نہتی۔ ہم وطن طلباء سے گرم جو گئی گئی گئی گئی تو تعظی جو مایوی میں تبدیل ہوگئی۔ ان کی بجھ سے ہا ہر تھا کہ بدلوگ ان کو بجیب ک نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ مانا کہ دہ مجھتا خیر سے پہنچ تھے۔ کلامز دوماہ پہلے شروع ہو چی تھے۔ وہ مُریم وطن محض اس وجہ سے تو گریزاں نہ ہوسکتے تھے۔ وہ مُری طرح البحن کا شکار تھے کہ بچھ مرکوشیاں کا نول سے کرائیں۔

''لڑکا تو پاکستانی ہے، ممرلز کی اطالوی آگئی ہے''۔ ''نہیں یار!میراخیال ہے، مشرقی بورپ کے کسی ملک ہے ہے''۔ ''فرین میں دوئتی ہوگئی ہوگئ'۔

'' ہاں بھائی! یا کتا نیوں کو بورپ کی ہوا بڑی جلدی لگ جاتی ہے''۔ البحص سلجھ کئی ۔

نوجوان اپنی سائقی طالبہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے گروپ کی طرف بڑھا۔ ''السلام علیم! میرانام عماد ہے اور سیمیری مسزیں ، مریم ۔ ہم یہاں سافٹ ویئر افجینئر تک میں ماسٹرز کرنے آئے ہیں''۔

دوسوری بھائی! سوری بھائی! ہم کھواور سمجھے سے " کریزال جول میں شرمندگی ورآئی تھی۔

آج آ محدسال کے بعد وہ مجھے ساتھ لئے ایک بار محرروقی کی طرف روال

دواں تھے۔ جس کی دانش گاہ سے ڈگری لے کر لکلے تو سویڈن اور ڈنمارک کی سافٹ ویئر
کمپنیوں نے اپنے دروازے ان کے لئے کھول دیئے تھے۔ عمادز مانہ طالب علمی کو یادکرتے
ہوئے خوبصورت منظروں میں گھرے راستوں پر گاڑی بھگائے گئے جاتا تھا۔ سفیدادر
سرمئی بادلوں میں کہیں کہیں آسان کے نیلے پیوند کلے تھے اور طویل القامت درخت بادلوں
میں سرمھائے جانے کیا سرگوشیاں کرتے تھے۔

" ایسے میں ماں باپ بنے کی خبر نے ہمیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا" ۔ مریم ہتارتی تھے۔ " ہم دونوں ماں باپ کے ہاتھوں کی چھاؤں میں رہنے والے لاڈلے نیچ تھے۔ جنہوں نے بھی ال کر پانی بھی نہ بیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک نشھ نیچ کوسنجا لئے کے تصور سے ہی ہا تھ پاؤں پھول رہے تھے۔ گرآپ نے اور میرے والدین نے ہمت بندھائی۔ اللہ کی مدوشامل حال رہی۔ اس کا لاکھشکر، آپ نے سیح کہا تھا کہ آنے والا اپ نمیب ساتھ لائے گا۔ ڈگری اور بیٹا ساتھ ساتھ ہی ہلے۔ ہم نے اپنے اوقات کارتشیم کر لئے تھے۔ بھی عماد کلاس المینڈ کرتے اور میں طما کے ساتھ ہوتی کبھی میں طما کو عاد کے سیر دکر کے کلاس لینے پہلی جاتی تھی۔ بکھ مالی مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن شکر ہے کہ سیر دکر کے کلاس لینے پہلی جاتی تھی۔ بکھ مالی مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن شکر ہے کہ سیر دکر کے کلاس لینے پہلی جاتی تھی۔ بکھ مالی مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن شکر ہے کہ سیر دکر کے کلاس لینے پہلی جاتی تھی۔ بکھ مالی مشکلات بھی پیش آئی جدوجہد کی داستان سیائے چلی جاتی تھی۔

"جس شہر کے پاس سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ یہ کارلس ہام (Karlsham) ہے"۔ عاد نے بتایا۔"ان دنوں بی ٹی ایک کیمیس تین شہروں کارلس ام روندیہ اور کارلس کرونا میں قائم تھے۔2010ء میں رونے بی کیمیس کوکارلس کرونا کیمیس میں مردیا گیا۔ رونے بی کیمیس کی کارت میں اب مہاجرین کی آباد کاری کے دفاتر قائم ہیں۔ یو نعور ٹی ہا شاز کومہاجرین کی رہائش گاہ میں تبدیل کردیا گیا ہے"۔

## اگلی شرافت کے نمونے

عماد نے ہول (Ronneby Brunn) کے سامنے گاڑی روک کر جمیں از نے کوکہا۔ ڈگی سے بیگز نکال کر باہر رکھے اور گاڑی یارک کرنے چانا گیا۔

"وقت کی مس گیریاں ہیں ساری"۔ خوبصورتی سے سے استقبالیہ ہال کے آرام دہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے ہیں فے سوچا۔ جومقام بھی تصورے نہ گزرے شے وہاں حقیقت ہیں قدم پڑتے ہیں"۔

عمادگاڑی پارک کرے آگیا تھا۔ مریم نے استقبالیہ کاؤنٹر پرموجودلڑی کواپئی بنگ کا بتایا۔ سارٹ اور خوبصورت رئیپشنسٹ دوشیزہ نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر الکلیاں چلائیں، بگنگ کنفرم کرنے کے بعد ایک پیشہ وارانہ مسکراہٹ کے ساتھ چابیاں ہمارے حوالے کیں۔

تیسری منزل پرکشاده اور کرآسائش کمره جارا المتظر تفاجود وعدو بیڈ ڈرینک ٹیبل، صوفہ سیٹ اور الماری سے مزین تفا۔ برقی کیتلی اور چائے کافی کے لواز مات میز پردھرے سے ۔ روم سروس والی بی بی نے صوفے کو بیڈیس تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا اور ہارے مطالبے پر ایک اضافی فولڈنگ بیڈلاکر دیا۔ میس نے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ بٹایا اور پٹ وا کروئے ۔ پہلے اور دورتک پھیلا کروئے ۔ پہلے روش دھوپ، ہواکی ٹھنڈک آسان کی دھلی ہوئی نیلا ہٹ اور دورتک پھیلا سبزہ دیکھ کے کرسنری تھکان کہیں ہیجے رہ گئی گئی۔

"ماما وہ پیلا گھر دیکھ رہی ہیں آپ؟" مماد میرے ساتھ آکر کھڑا ہوگیا۔" وہ روندیسی بین ہمارا پہلا ٹھکا نہ تھا۔ اس گھر کی مالکہ ایلی نور (Elenor) بہت انہی خاتون ہیں۔ مجے وقتوں کی وضع دارلیڈی رالف کے ساتھ از دوائی زندگی کے چالیس سال گزار بیل ہیں۔ کو کہ یہاں کے ماحول میں الی مثالیں کمیاب ہیں، محراکی شرافت کے خمونے اب بیں، محراکی شرافت کے خمونے اب بیل بیل کے جاتے ہیں"۔

مجھے ایلی نور سے ملنے کا اشتیاق ہونے لگا۔ عماد میاں کومتاثر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقینا اس لیڈی میں کوئی خاص بات ہوگی۔

" ایک ہفتے بعد انہوں نے ہتایا کہ Stenboksvagen پرایک چوٹا سا ایار ٹمنٹ قالی ہے، کرایہ بھی مناسب ہے، تم اوگ وہاں شفٹ ہوجا کہ گیسٹ ہاؤس مہنگا ہے اور یہاں پرائیولی بھی نہیں ہے'۔ عماد نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ " وہ ایک کمرے کئن، باتھ روم اور سٹور پر مشتمل مناسب سا ایار ٹمنٹ ہمیں پندآ گیا۔ یو نیورٹی سے دس منٹ اور سنٹرم (Centrum) سے پانچ منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ ہم نے قلی مارکیٹ سے فرنیچر اور ضرورت کی دومری چیزیں ٹریدکراس کوآراستہ کرلیا"۔

''ماما کو یہ بھی تو بتا کیں کہ ہم روٹی کیسے پکاتے تھے''۔ مریم ہنتے ہوئے ہماری مختکو میں شامل ہوگئے۔'' نہاں تو انہیں ملتا تھا۔ہم فرائنگ بین میں روٹی پکاتے تھے''۔ہم سبمسکرانے گئے۔ضرورت انسان سے کیا کیا کراتی ہے۔

بچسوئمنگ پول پر جانے کے لئے اتاو لے ہورہ سے مریم نے ان کے سیرا کی کے اباس نکا لے اور ہم سب نے سوئمنگ پول کا رُنْ کیا۔ ہوٹل کے وسیع و عریض کہا وُنڈ میں گھاس کا سبز قالین بچھا تھا۔ کی حصول پر شتمل سوئمنگ پول خوبصورت نظاروں میں گھرا تھا۔ گھاس کے خوبصورت قطع پولز پر بنی ہوئی کلڑی کی چھوٹی چھوٹی پہلوں کے ذریعے آپس میں انحق سی سکھ اور بین موئی کلڑی کی چھوٹی چھوٹی پر کھڑی فور لیے آپس میں انحق سیکی پر کھڑی ہوگر ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہاں میں نے پہلی دفعہ برکینی میں مابوس خوا تین کو دیکھا۔ جوکوئی بھی اس لباس کا موجد ہے، بجا طور پر تحسین کا مستحق ہے۔ بیاباس چرے اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کو پہن کر بلا جھجک تیرا کی سے لانے انکہ وزیوا جا سکتا ہے۔

ہاری منی کڑیارجاء پانی مس کھیلنے کی بے حد شوقین واقع ہوئی ہے۔اس کوسوئمنگ

پول سے ہاہر نکلنے پرآ مادہ کرناایک مشکل مرحلہ ہے۔ایک دفعہ ڈو بے ڈو بے پی، پانی میں دو چارغوطے کھالئے گر مجال ہے جوخوفزدہ ہوئی ہو۔اس شام شہر گھو منے کا پروگرام تھا، سو بشکل کھنچ کھا کچ کرصا جزادی کو پانی سے نکالا اور عمادروتی بسورتی کو گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔

### رونے بی باغ سویڈن

اقبال نے کہاتھا:

حسن بے بروا کو اپنی بے جالی کے لئے ہوں اگر شہروں سے بن بیارے تو شہراچھے کہ بن

ا گلے دن بروس پارک کی سیر کا پروگرام تھا۔ مریم کا خیال تھا کہ جھے ایک آرام دو جو تی خرید لینی چاہیے، تا کہ برونس پارک میں بہاڑی کی چوٹی پرواقع جسل کا نظارہ کرنے آسانی سے پہنچ سکوں۔ محاد ہمیں مشہور سٹور (ICA Maxi) پر لے آیا۔ میں جوتے کو ریک سے اٹھا کرالٹ پلٹ کر قیمت کا قیک دیکھتی اوراس کو بارہ سے ضرب دے کرروپوں میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ مجاد گولڈن اور چیمدرے بالول والے سولہ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ مجاد گولڈن اور چیمدرے بالول والے سولہ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ مجاد گولڈن اور چیمدرے بالول والے سولہ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ مجاد گولڈن اور چیمدرے بالول والے سولہ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ مجاد گولڈن اور چیمدرے بالول والے سولہ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ میں تبریل کرتی اور چیکے سے واپس رکھ دیتی۔ میں تبریل کرتی اور چیکے کے طرف متوجہ تھا۔

"مریم! بیر ولیان ہے تا؟" عماد مریم سے پوچھ رہا تھا۔"لو (Liv) کا بیٹا جو ہمارے نیچ والے ایار شمنٹ میں رہتی تھی؟"

وولیان نے بھی عماد کو دیکھ لیا تھا۔" ہائے عماد! تم تو مالمو چلے گئے تھے نا،

" آج بی آیا ہوں "عماد نے جواب دیا۔" تم کیے ہو؟ بڑے ہو گئے ہو، جب بیں یہاں سے گیا تعالق تم دس گیارہ سال کے ہے۔ Liv کیسی ہے؟"

" مام ٹھیک ہے، مجھے اس کا نیا ہوائے فرینڈ بالکل پسندنہیں، سومیں کارلسکرونا چلا سمیا۔ویک اینڈ پر مام سے ملنے آجا تا ہول'۔

" كاركسكروناش اسي باب كياس رجع مو؟" عماد في وجها-

''اوہ تو، وہ تو خود ایک موٹی می خوفناک عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ میں وہا دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ ہوں۔ہم لوگ گھروں میں اشتہارڈالنے کا کام کرتے ہیں۔گڑارے کے لئے رقم کمالیتے ہیں''۔

"الوس آپ وي تے كنفرم حرام دااين" عاد پنجابي ش بروبردايا۔

ودكيا كها؟ " ووليان يوچور ما تفا-

دو کے خبیں ، اپنی مام کوتمبارے بارے ش بتار ہاتھا''۔

میں اور مریم مندموز کرمسکرائے گئے۔

" لیجے مامالا ایک جنگی (Juny) ممونہ بھی آپ نے ملاحظہ کرلیا" ۔ ڈولیان کے جانے کے بعد عماد میری طرف متوجہ ہوا۔" اور ہال آپ نے جوتی پیند کی یا ابھی تک ضرب تقسیم سے چکر میں ہیں؟"

''در کیمونا، کوئی سادہ می جوتی بھی نٹین چار ہزارہے کم میں نہیں ال رہی''۔ ''ماہا! میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کرونے کے روپے مت بنا کیں۔اس طرح تو آپ بچو بھی ندلے پاکیں گی''۔عمادنے ریک سے ایک جوتی منتب کر کے میری طرف بردهائی۔"اس میں پاؤں ڈال کردیکھیں۔اگر آرام دہ ہے تو میں آپ کے لئے لے رہا ہوں"اس کا انداز قطعی تھا۔

جوتی خرید کر نظے توسنٹرم (Centrum) کوروانہ ہوئے جو وہاں سے قریب بی تھا۔ سب لوگ بھوک محسوس کررہے تھے۔ عماد اور مریم کے زمانہ طالب علمی کے حلال ریسٹورنٹ کا نام اورانتظامیہ دونوں بدل مچکے تھے، اب وہ حلال ریسٹورنٹ ندر ہاتھا۔

لل صاحب ريستورن كا تدرداخل موكرا في مخفرى تاك سكور كركمرے كمرے

"Papa it smells yummy"-"مالس كے رہے تھے"۔

و چلونکاوباہر ، بیطال بیس ہے "عادتے اس کو کھر کا۔

واكك لبناني ريستورن بمي تفاعماد!"مريم في يادولايا

" چلواس کود کیے لیتے ہیں " ۔ عماد میہ کہتا ہوا ایک طرف کوچل پڑا اور ہم بھی اس کے پیچھے ہو لئے ۔ سما منے ایک نیون سائن جگمگا رہا تھا، جس پر پیزا کہاب کے الفاظ لکھے نظر سے جتھے ہم عماد کی معیت میں اندر داخل ہوئے ۔ ریستوران کے لبنانی مالک حسن نے عماد کو بیجان کرگرم جوثی سے ہاتھ ملایا۔

" ام! پاکتان ہے آئی ہیں' عماد نے اس کو بتایا۔'' وہ رو ندید ہے دیکھنا چاہتی متمیں ،ان کوساتھ لائے ہیں'' -

"السلام علیم!" ـ وه سینے پر ہاتھ رکھ کرتھوڑ اساجھکا۔" میں حسن ہوں" ـ "
دو علیم السلام! کیف انت یا اخی؟" میں نے مرتوں سے سنجالی ہو کی فینائل زده عربی کو ہوالگوا ناضروری مجما۔

ود كوئز، الحمد الله!" حسن في جواب ديا اور عمادكود كمر اسناف نگا- "تم مام كو رونديدي وكهافي لائع مورد كيولوخالي پرائه - جب يهال يو نيورش كاكيميس تفاتو بهت رونق موتی تقی شام كے وقت طلباء كی ٹولياں گھومتے پھرتے دكھائی و بی تھيں۔ اكثر طالب علم كھانے پينے كے لئے ريستورانوں كا زُرخ كرتے تھے، اب تو يهال معاشى سركرى بہت کم رہ کی ہے'۔وہ بجاطور رپر پر بیثان تھا۔

کھانے کا معیار اور مقدار دونوں خوب ہتے۔ ہم کھانے کے بعد حسن کاشکر بیادا کرکے باہر نکلے تو شام پر پھیلا رہی تھی۔ (Handels bank) کے عقب ہیں سفید رکھ کا گرجا گھر داج ہنس کی مغرور گردن کی صورت بلند ہوتا تھا۔ گرجا قدرے اُونچائی پر واقع تھا۔ اس تک پہنچ کے لئے بنک کی عمارت کے پہلوسے سیر حیاں اُوپر جاتی تھیں۔ واقع تھا۔ اس تک پہنچ کے لئے بنک کی عمارت کے پہلوسے سیر حیاں اُوپر جاتی تھیں۔ میں مہالی شدید

"بیچی آف ہولی کراس ہے"۔ مماد نے بتایا۔"1564ء میں یہاں شدید خوں ریزی ہوئی تھی۔اس وقت کی یادگار ایک دروازہ جس پر کلہاڑوں کے نشانات ہیں، اس چرچ میں ابھی تک محفوظ ہے"۔

## رونے فی کاخونی عسل

بیصاف ستحرا پُرسکون پیولوں بحرا مرمز شرخون رنگ تاریخ آپ اعدر سمونے موسے ہے۔ سات سالہ شالی جنگ (Seven years nordic war) جس شل مویڈن کا بادشاہ ایرک چہار دہم ، ڈنمارک ناروے اور پولینڈ کی متحدہ طاقت سے برسر پیکار تھا۔ 1563ء سے 1570ء تک لڑی گئی۔ روند بیسی ان دنوں ڈنمارک کے زیر تکس تھا۔ 1563ء میں 1570ء تک لڑی گئی۔ روند بیسی ان دنوں ڈنمارک کے زیر تکس تھا۔ ایرک چہار دہم کی فوجوں نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور وسیح پیانے پر تل وغارت کا بازار گرم کردیا۔ انسانی خون کی اس ارزائی کو (Ronneby Blood Bath) کے تام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایرک چہار دہم کا بی تول تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ "سمندر کا پائی فرنمار کے خون سے زیادہ سرخ تھا"۔

تو کیا بیان ان خون کارنگ تھاجو رو ندیدی کے لالہ وکل میں نمایاں تھا؟ کیا تغیر ور تی کی جڑیں جابی وخوں ریزی سے پھوٹی ہیں؟ جاپان کے ایٹم بموں سے جھلے وجود سے دیا جاپان جنم لیتا ہے اور منعتی میدان میں بردے بردوں کو کھٹے فیکنے پر مجبود کردیتا ہے۔جرمنی، فرانس، الگتان اور مالینڈ دو بردی جنگوں کے دوران بھوک نگ اور جانوں کا ضیاع سبنے

كے بعد چند برسول ميں بہلے سے بہتر رتك وروپ يا ليتے ہيں۔

اگراییا ہے تو بیکلید میرے وطن کی سرز مین پر کیوں لا گونیس ہوتا؟ 1947 وکی خون آشام ہجرت ہے لیے موجود تک کتنا لہودھرتی میں جذب ہوچکا، مگر وطن کے عارض بے رنگ گلنار نہ ہوئے۔

منیر اس ملک پر آسیب کا سامیہ ہے یا کیا ہے
کہ حرکت تیز تر ہے اور سنر آہتہ آہتہ
جواب صاف اور واضح ہیں وطن کی رگوں میں پیوست ظلم، ناانصافی اور استحصالی
طاقتوں کے پنجوں کو اکھیڑ کر ڈکا لئے کے لئے جس خودافروزی اور چگرسوزی کی ضرورت ہے وہ
ہم میں ناپید ہے۔سوکل کے ٹم وعیش پر ہمارا کیا حق؟

سنٹرم ہیں ہے ہوئے پلک ٹائلٹ کود کھے کر گاد کھے یادکر کے مسکرانے لگا۔
''ماا! بیٹائلٹ د کھے رہی ہیں آپ؟اس کواستعال کرنے کے لئے دروازے کے ساتھ ہوئے فانے میں پانچ کرونے کا سکہ ڈالنا پڑتا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے اور ہا ہر آپ خود بخو د بند ہوجا تا ہے۔ ہمارے دوستوں نے ایسی تکنیک ایجاد کی تھی کہ پانچ کرونے کا سکہ ڈالے اور دس بارہ لوگ مستفید ہوئے''۔

ورو كيد؟ "ميل في المجب سي يوجها-

"وواس طرح کہ جو پہلے سکہ ڈال کرائدرجا تاوہ ہاہرآنے پر دروازہ بندنہ ہونے دیا اور دوسرا اندر داخل ہوجا تا۔ دوسرے کے ہاہرآنے پر تنیسرا اور پھر چوتھا، ہاری باری سب فارغ ہوجائے"۔

"اف توبا" میں نے کا نوں کو ہاتھ لگائے۔" کتے زر خیز بلکہ فتنہ خیز دماغ ہیں تم لوگوں کے میچے کہا تھا، شیخ سعدی نے کہ کمتب کے لونڈوں کی شرار توں سے شیطان بھی پناہ مانگناہے"۔

والی پر عماد میں (Stenbocksvagon) پروہ کمر دکھانے لے کیا۔

جہاں وہ زمانۂ طالب علمی میں مقیم رہے۔ بیا یک تین منزلہ ولا تھا جس کے تینوں حصوں میں الگ الگ کرائے دار مقیم متھے۔ تیسری منزل پرواقع حصہ جوایک کمرے، کچن، ہاتھ روم اور سٹور پرمشمل تھا، وہاں ان کا طالب علمی کا دورگز راتھا۔

سافٹ سینٹر کے قریب ہرے جرے میدانوں اور بلند ورخوں میں گھری B.T.H کی عمارتوں میں اب مہاجرین کی آبادکاری کے دفاتر قائم ہے۔قریبی ہماٹری پر واقع یو نیورٹی ہاشلز مہاجرین کی رہائش گا ہوں میں تبدیل ہو بچے ہے۔ عمادگاڑی اُوپر لے میا۔ ہاشلز کے لان میں پڑی ہوئی بچوں کی سائیکلیں کھلونے، فٹ بال وغیرہ تبدیلی کی واستان سناتے ہے۔

الكے دن ناشتہ ہوٹل كی طرف سے تھا۔اسٹے ہوئے ہوئل میں بنے (Buffet)
ہال تلاش كرنا مشكل مرحلہ تھا۔ كرعماد بميں مختلف راہدار يوں سے گزارتے بهى سيرهياں
ارتے اور كہيں لفٹ سے أو پر جاتے ہوئے آخر كارمطلوبہ ہال تک لے آیا۔ طرح طرح ك برید بھون، بنیر، میریڈز، میریلز، كئ ذاكفوں میں دستیاب دہی، وود ما تازہ جومز، آطیت، جائے ،كانی، غرض كه ناشتے كی بے شارورائئ تھی۔

" اما! آپ کو بھی لے عتی ہیں ، سوائے ان چیز ول کے "۔ مریم نے ایک میز پررکی قابوں کی جانب اشارہ کیا۔" ان میں پورک ہے اور جو چکن وغیرہ ہے وہ بھی ذبیحہ مہیں ہوگا"۔

میں کارن فلیکس ، اور نج جوس اور دوا بلے ہوئے انڈے کر کھڑ کی کے پاس والی میز پرآگئ، جہال عماد اور بچوں نے پہلے سے قبضہ کررکھا تھا اور کھڑ کی کے شیشوں کے اس پار کھنے درختوں کا جنگل تھا

رونیدی برونس پارک سواا یکژرتبے برمشمال رونیدی برونس پارک Ronneby Brunns) Park) کی ہری مجری وسعوں کے بیج میں کسی سحرز دہ کی مانند کھڑی تھی۔میرے سامنے آبٹارے گرتا ہوا پائی پہاڑی کے قدموں میں بنی چھوٹی سی شفاف مدی میں بہتا تھا۔ ندی
میں پڑے ہوئے بڑے بڑے بیٹروں پر کھڑے نو جوان لڑے لڑکیاں پہاڑی آبٹارکو پس
منظر میں رکھتے ہوئے سلفیاں لیتے تھے۔ قریب سے گزرتی ہوئی بجری کی روش پر چلنے
والوں کے بیچے بھا گئے تو
والوں کے بیچے بھا گئے تھے
والدین سے ہاتھ چھڑا کر عری کے گرد پھرنے والی بطنوں کے پیچے بھا گئے تو
وقی قیس کرتے ہوئے پائی میں کو د جا تیں۔ گلائی، کاسی، تارنجی، لال، نیلے، پیلے پھولوں
سے کیاریاں لدی پڑی تھیں۔ قدیم سے د درختوں کی بلند با تک چوٹیاں آسان کی نیلا ہٹوں
سے داز و نیاز کرتی تھیں۔ ' المصور'' کی صورت کری کے سامنے د نیا کی اعلی سے اعلی پیننگ

پھر چراغ لالہ سے روش ہوئے کوہ و دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن پھول ہیں گلشن میں یا پریاں قطار اندر قطار اودے اودے نیاے بیریمن

(لفظ "صحرا" كوكشن من بدل ديغ پرروح اقبال معدرت) محضور دختول من الفظ و المركب المحضور الفظ و المركب المحضور المال المرارض و المرارض و و المحسوس موتى تقى -

1705 میں رو ندیسی میں معدنی پانی کے چشموں کی دریافت کے بعدلوگ دوردور سے صحت بخش خسل کے لئے یہاں آنے گئے۔ انیسویں صدی ک اواخر میں ایک فرینش لینڈ سکیپ آرکنگک نے بروٹس پارک کی بنیا در کھی ، جس نے جلدی پورے یورپ میں لینڈ سکیپ آرکنگک نے بروٹس پارک کی بنیا در کھی ، جس نے جلدی پورے یورپ میں میں مشہور لینڈ سکیپ آرشٹ انگوارا بیڈرس نے پارک کو نئے سرے سے آراستہ کیا اوراس میں مشہور لینڈ سکیپ آرشٹ انگوارا بیڈرس نے پارک کو نئے سرے سے آراستہ کیا اوراس میں مشہور لینڈ سکیپ آرشٹ انگوارا بیڈرس نے بارک کو موجودہ بایئت کے مطابق 1980ء میں بنایا گیا تھا۔ 2005ء میں اضافہ کیا۔ پارک کو موجودہ بایئت کے مطابق 1980ء میں بنایا گیا تھا۔ 2005ء میں

برونس پارک سویڈن کا پہلا اور بورپ چوتھا خوبصورت رین پارک قرار پایا۔ سواا یکڑ پر پھلے
پارک میں سولہ قدیم عمارتیں ہیں جن میں اب بوتھ ہاسل، ریستوران، عائب کمراور ساف
کی رہائش گا ہیں قائم ہیں۔ بورے پارک کود کھنے کے لئے رو ندیدی میں کم اذکم ایک ہفتے
کا قیام ضروری ہے۔

رونس پارک میں پہاڑی پر واقع جمیل تک کنچنے کے لئے جنگل میں سے گزرتی ہوئی و حلوان پکڈیڈی پر دوکلو میٹر تک پیدل چانا پڑا۔ جمیل کے اُوپر ہے ہوئے کنڑی کے چھے تماع ہے پر گئے بیٹی پر بیٹے کر سائس درست کئے۔ اردگر دکا نظارہ دل و نگاہ کوفر حت بخشے تھا۔ تیز ہوا جمیل کے تفہرے پائی میں اہریں پیدا کرتی تھی اور کناروں پر جھے درختوں کا عکس پائی میں ہلکورے لیتا تھا۔ پرونس پارک میں گھو معتے پھرتے سیاحوں کی کشرت دکھ کا کا بیر بار بار بیریہ خیال آتا رہا کہ کاش میرے ملک میں امن وامان کی صورت حال بہتر ہو۔ شالی علاقہ جات کی بے مثال حسن کی مالک جیلوں تک رسائی آسان ہو۔ سیاحت کا محکمہ شالی علاقہ جات کی بے مثال حسن کی مالک جیلوں تک رسائی آسان ہو۔ سیاحت کا محکمہ اپنے کام درست طریعے پرانجام دے تو میرا بیارا پاکستان دنیا بھر کے سیاحوں کے لئے گئے گئے کام درجہ حاصل کرسک ہے۔ تھوڑی دیر یہاں رکنے کے بعد والیسی کا تصد کیا۔ پہاڑی کے پہلو میں قدرے اترائی پر ہموار میدان میں ہوئی رو ندید ہے پرونس کا شاہد کیا۔ پہاڑی کے پہلو میں قدرے اترائی پر ہموار میدان میں ہوئی رو ندید ہے۔ پرونس کا شاہد کیا۔ پہاڑی کے پہلو میں قدرے اترائی پر ہموار میدان میں ہوئی رو ندید ہے۔ پرونس کا شاہد کیا۔ پہاڑی کے پہلو میں قدرے اترائی پر ہموار میدان میں ہوئی رو ندید ہے۔ پرونس کا میں کیا۔ پیاڑی کے پہلو میں قدرے اترائی پر ہموار میدان میں ہوئی رو ندید ہے۔ پرونس کا قام کیا۔ پیاڑی کے دیا تھا۔

چونکہ بیدون اتوار کا تھا، بروٹس پارک میں ایک بردی فلی مارکیٹ کلی ہوئی تھی۔
د' آؤ مریم! چل کرد کھتے ہیں'۔ میں نے کہا۔ مریم تو جھٹ سے تیار ہوگئ، مگر ماد گرنے لگا۔

"دفع كريں بيكوئى ديكھنے كى چيز ہے، وقت ضائع كرنے والى بات ہے"-مريس عمادكى نارافسكى كونظرانداز كرتے ہوئے مريم كوساتھ لے كرفلى ماركيث بيں كلمس كئى۔

"كياكرين كى يهال آپ، آپ كے كام كى كوكى چيز ادھرنيس ملتى"\_عماد

بربراتے ہوئے ہمارے ساتھ ہولیا۔

سٹالز پر ہرطرح کی چیزیں تھیں، کپڑے، کھلونے، بیڈ شیٹس، برتن، ڈیکوریش پیر، موبائل، کیمرے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، باور پی فانے میں استعال ہونے والے گرائنڈر بین برسٹر، گرمر چیز استعال شدہ تھی۔ایک سٹال پر کرسٹل کے ڈیکوریشن پیس رکھے تھے۔ایک چھوٹے سے کرسٹل گلدان کی قیت یوچی۔

"Thirty Karone" (تقر فی کرونے) سٹال والی بی بی نے مخصوص کہکتے ہوئے سویڈش کیجے میں جواب دیا"۔

نو بھلا، چھوٹا سا سینڈ ہینڈ گلدان اور تحر ٹی کرونے، ہونہہ ..... پس بربرات ہوئے گلدان واپس رکھ کر چلنے گلی تو وہی لہکتی ہوئی آ داز دوبارہ ساعت سے ککرائی۔ ''دوکئی کرونے''۔

بی بی غالبًا ہمارے پٹھان بھائیوں جیسی تاجرتھی، جوقالین کی قیمت پانچ ہزار بتاکر پندرہ سومیں فروخت کردیتے ہیں۔عماد نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں رُک نہ جاؤں میراباز و پکڑ کرتیز تیز چلناشروع کردیا۔

فلی ہارکیٹ کے باہراکیہ ممارت میں چھوٹا سا عبائب کھرینا ہوا تھا۔ یہاں ایک طرف لکڑی کی ہوئی ہوئی جنیوں پڑھٹمل قدیم آب پاٹی سٹم ڈسلے کیا گیا تھا۔ پچ محجلیوں کے ایکوریم کو دلچیسی سے ویکھتے تھے۔شھٹے کے شوکیسوں میں سمندری جانوروں کے والی سے ایکوریم کو دلچیسی سے ویکھتے تھے۔شھٹے کے شوکیسوں میں سمندری جانوروں کے والی کے والی سے دورون والی سے ۔قدیم والی کانگزی محضوط کی مشتوں کے ماڈل بھی رکھے تھے۔

میوزیم سے باہ کل کر ذرا آگے کوچل دیئے۔ ایک محارت کے ماتھ پرجلی حروف میں (Badhus No.1) کے الفاظ چک رہے تھے۔ یہ "بیڈہکس" کیا ہوا بھی اُرا گھر؟ کیا بیکوئی آسیب زدہ گھرہے؟ کھا صاحب اپنی دادد کی اس جاہلانہ گفتگو پر دانت لکا لئے گئے۔ '' دادو! پیربر بنگ انگاش میں باتھ ہاؤس ہے''۔ پیکوئی (Haunted House) نہیں ہے۔

مامایہ یہاں کا قدیم پبلک ہاتھ ہاؤس ہے جو 1876ء میں بنا۔اس میں چوہیں عنسل خانے ہیں۔ عماد نے جھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بیاب وقت کے نبتا اعلی طبقے کے استعمال کے لئے بنایا حمیا تھا۔

و میرا خیال ہے اب جمیں واپس چلنا چاہئے۔ یہ توسفے ہے کہ پورا پارک دیکھنا نامکن ہے۔ جتنا دیکے لیا کافی ہے۔ ابھی جمیں کارلسکر ونا جانا ہے۔ عمران بھائی اور زونیا سے ملنے اور پھر مالمووا کسی کے لئے لکلنا ہے۔ گھر چینجنے تک رات ہوجائے گی'۔

مریم کی بات تھیکتی۔ ہم واپس کے لئے مڑھے۔ ہوٹل واپس جا کرمنہ ہاتھ وہوئے،خودکوتر وتازہ کیا۔ سامان سے ہی پیک کرکے رکھ لیا تھا۔ چیک آؤٹ کرنے کے بعد سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور کارلس کرونا کے لئے روانہ ہوگئے، جہال عماد B.T.H کا کلاس فیلوعمران اس کی بیوی زونیا اور دو پیارے پیارے نیچ سکینہ اور پیل مارے ختظر تھے۔





برونس پارک حسن فطرت شہر میں بے حجاب ہے (۱)





برونس پارک حسن فطرت شہر میں بے حجاب ہے (۱)



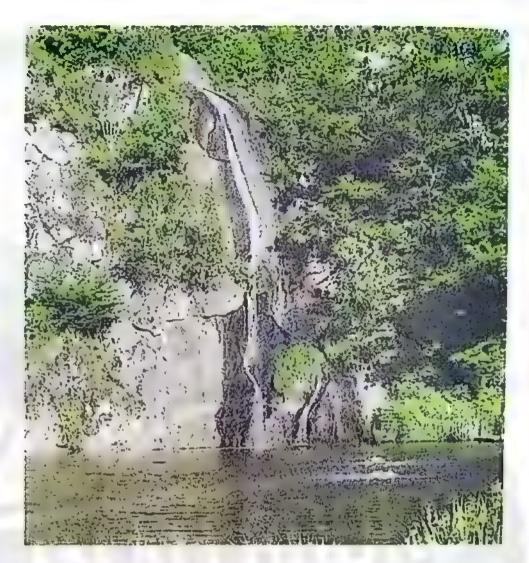

جهيل آبشار اور ڈائرکٹر ولا (١)





ٹنمارک کے دیھات (٥)



فونن ویلج میں گھروں کے اندرونی مناظر (۱)

## ياني ميں بھراشہر

الياانوكماشرزندكي بس بهلى بارديكماتقا

تعیں کے قریب تھوٹے بڑے جزائر پر شمل غیر معین شکل کا شہر کا راسکر ونا لینی کا راسکر ونا لینی کا راسکر ونا لینی کا راسکا کا تاج .....شالی سویڈن کے صوبہ لیکنگے (Blekinge) کا سب سے بڑا شہر جوکی زمانے میں محض کھیتوں اور چرا گا ہوں پر مشمل تھا اور پھر سنر ہویں صدی کے اواخر میں سویڈش بحریے کا ہیڈ کو ارفر شاک ہوم سے یہاں نظل کر دیا گیا۔ غالبا کی اہلی نظر جرنیل کی فراست نے ان جزائر کی دفاعی حیثیت کا اوراک کرلیا تھا۔ ڈنمارک اور جرمنی سے کم بحری فاصلے پر واقع بیطلاقہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بہترین کل وقوع کا حامل تھا۔ ندول ہیں فاصلے پر واقع بیطلاقہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بہترین کل وقوع کا حامل تھا۔ ندول ہیں قصبہ ایک بڑے اور ترقی یافتہ شہر میں تبدیل ہوگیا۔ تمیں جزائر میں سے ایک قصبہ ایک بڑے اور ترقی یافتہ شہر میں تبدیل ہوگیا۔ تمیں جزائر میں سے ایک قصبہ ایک بڑے اور ترقی یافتہ شہر میں تبدیل ہوگیا۔ تمیں جزائر میں سے ایک قصبہ ایک بڑے اور ترقی کی ملکبت تھاجہاں اب بیشنل ندل میوزیم قائم ہے۔

ہماری منزل شہر کا سب سے بڑا اور مرکزی حیثیت کا حال جزیرہ ٹروسو (Trosso) تھی۔گاڑی سمندر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوئے چھوٹے سے کررکرایک سے دوسرے جزیرے میں داخل ہوجاتی۔ جزائر کے ساحلوں سے گل سے گزرکرایک سے دوسرے جزیرے میں داخل ہوجاتی۔ جزائر کے ساحلوں سے گل چھوٹی بڑی رنگ برتی موٹر پوٹس کے سس شفاف پاندوں میں الکورے لیتے تھے۔ نیلے پانی پر بہتر تیمی سے بھیلے سرسبز جزیروں پر بلندہوتی قدیم اور دجد بید محارثیں ماحول کو فیری فیلز کی

سى فسوں خيزى اور رو ما نويت عطا كرتى تھيں۔

ٹروسو کے ساحل کے سامنے وائیں ہائیں پھیلا ہوا سرسز پہاڑی جزیرہ کھلے سمندر میں باند ہوتا تھا۔ برسوں پہلے سند باد جہازی شایدایے ہی کی جزیرے پراترا تھا جو درحقیقت مدتوں سے سوئی ہوئی دیویکل پھلی تھا۔ جس کے وجود پر چڑھی ہوئی مٹی کی تہوں پر سبز واگی آیا تھا۔ لوگوں کے چلے پھرنے سے پھلی کی نیندلوٹ گئی۔اس نے حرکت کی اور سند باد جہازی اوراس کے ساتھی پائی میں فوطے کھانے گئے۔ کیا مزے کی کہانی تھی۔ فیری فیلز کے ماحول میں فیری فیلز یاداتی تھیں۔ شالی سویڈن کا سب سے بڑا شہر ہونے کے باعث کارلسکر ونا کی تجارتی اہمیت بھی اپنی چگہ سلم ہے۔ بڑی کمپنیوں مثلا ایرکسن ، ٹیلی نار وغیرہ کے علاقائی ہیڈکوارٹرز بھی یہاں قائم ہیں۔

عمران اور زونیا نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ طلا اور دجاء مجی ان کے بچوں سے مل کرخوش ہوئے۔ زونیا نے کھانے پرکائی اہتمام کردکھا تھا۔ ڈیڈھ دو کھنے ان کے ساتھ گزار نے کے بعد اجازت لی۔ میں شہر کا مرکزی سکوائر (Centrum) دیکھنا چاہتی تھی، کونکہ کسی بھی شہر کا اصل کلچر سنٹرم میں بی نظر آتا ہے۔ کارلسکر ونا کا سنٹرم شہر کے نسبتاً بلند مقام پرواقع ہے۔ یہ سویڈن کا سب سے پڑاسٹی سینٹر ہے۔ پھر میلے فرش والے وسیع سکوائر کے درمیان کا کارل XI کا مجمد ایک بلند چہر تے پرنصب ہے، جس کے میں جہرکارلسکر ونا کہلایا۔

سکوائر میں بنی ہوئی بیشتر کھارتیں اور چرج ہیروک (Barouge) طرز تغییر کا حال ہیں جوستر ہویں اورافھارویں صدی میں بورپ کے طبقہ اشرافیہ کا مقبول طرز تغییر تھا۔
(Baroque) کھارتیں قدر ہے منقش ہیں اوراشرافیہ کی مخصوص فاتحانہ شان وشوکت، وقار غلبہ اورطاقت کی مظہر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور دالا ویزی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ کارلسکر ونا ہیروک محاراتوں کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ ستر ہویں صدی کے اواخر میں شہرکوجس ہیئت پر تغییر کیا گیا تھا اس میں زیاوہ تبدیلیاں نہیں کی کئیں اورشہر کا

بیشتر حصہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔

روندیدی کے برتکس کارلسکرونا کاسنٹرم گنجان اور پُررونق دکھائی دیتا تھا۔ریسٹورنٹ اور شاپٹک مالزلوگوں سے مجرے ہوئے تھے۔ ریلوے شیشن اور سنٹرم کے درمیان تھنے درختوں،ریگ پریک مجونوں فواروں اور (Sciptures) سے جاوسیج اوسیج (Park)

"زمانہ طالب علی میں ہم ہو نیورٹی کے (Travell Pass) پر کارلس ہائم،
رو ندید ہے اور کارلسکر ونا کے درمیان مفت سفر کرسکتے تھے 'عماد بتار ہاتھا۔" ہماری تفری کے بغیر
یہی ہوتی تھی کہڑین پر بیٹھ کر کارلسکر ونا کارلس ہائم چلے جا کیں۔ یوں ہم پیسے ٹر چ کئے بغیر
گھوم پھر لیتے تھے''۔

- (Hogland Park) کوسرسری سادیکھنے کے بعد ہم نے والیسی کی راہ لی۔ شام تک ہمیں والیس مالمو پہنچنا تھا۔ ستر واٹھارہ تھنٹے طویل دن ہمارے خوب کام آتا تھا۔

خوبصورت ايموريامال ميس برصورت منظر

والہی کے دن قریب متھ اور ہارے نتھے میاں للہ صاحب فنکوہ کنال متھے کہ وادوکوان کے پہندیدہ مقامات ابھی تک نہیں دکھائے مجئے تتھے۔ جن میں ایم و ریا شاپک مال سرفہرست تھا۔

''اب ہم مالموسے ہا ہر نہیں جا کیں گے''۔ میں نے طاکو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ''اب ہم صرف وہاں جا کیں گے جہاں ہماراشنرادہ ہمیں لے جانا چاہے گا''۔

"دو گھرکل ہم ایم وریا جارہ ہیں "۔اس نے پر جوش انداز میں اعلان کیا۔
ایم وریا کے کی منزلہ پارکنگ لاٹ کی ٹرانسیر نٹ دیواریں لال نیلی ہری روشنیوں میں رکئی دیواریں لال نیلی ہری روشنیوں میں رکئی دیوائی دیتی تھیں اور سامنے راؤ تڈ اباؤٹ کے نئی غیر معمولی جسامت کا پھر بلا انسانی چرہ منہ ہے مسلسل پانی اکل رہا تھا۔ گاڑی اس منظر دنوارے کے گرد چکر لگا کر رکئیں روشنیوں منہ ہے مسلسل پانی اکل رہا تھا۔ گاڑی اس منظر دنوارے کے گرد چکر لگا کر رکئیں روشنیوں

ے سے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوگئے۔ عماد نے پہلے فلور پر گاڑی پارک کردی۔ ''کافی بڑا پارکنگ لاٹ ہے'۔ میں نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔''ہزاروں گاڑیوں کی مخبائش ہوگی''۔

''جی ماما!'' مریم نے ہتایا۔''یہاں 3500 گاڑیاں بیک ونت پارک کی جاسکتی ہیں''۔

''دادو! آپ میرے ساتھ آئیں، ہم داٹر فال لفٹ ہے اُوپر جائیں گے'۔ آئ کے دن طرد ہمارا گائیڈ تھہرا تھا، سو پیچھے اس امام کے جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ بیا کی شیشے کی بنی ہو کی لفٹ تھی، جس کی شفاف نیلی دیواروں پر باہر کی جانب یانی ایک آبٹار کی صورت بہتا تھا۔

" التجمي ہے نادادو؟" وورُر جوش معصومیت سے پوچھ رہاتھا۔
"بہودوت المجمی ہے"۔ میں نے "بہت" کولمبا کھینچتے ہوئے کہا۔" تھینک بوآپ مجھے یہاں لائے"۔ اس کی لمبی پلکوں والی خوبصورت آنکھوں میں جگنو ٹیکتے تھے۔

چارمزلہ بلند عمارت کا ہر فلورستا کیس ہزار میٹروسے تھا۔ شیشے کے گنبدوالی جہت سے قدرتی روشی تھا۔ شیشے کے گنبدوالی جہت سے قدرتی روشی اندر آتی تھی اور اُوپر سے ینچے کوئٹتی سرسبز بیلیس تازگی کا تاثر اُجا کر کرتی تعیس ملبوسات، کا سیکس، جیولری، ڈیکوریش، سوویڈیئر ز، ہاؤس ہولڈز اور کھلونوں کی دکانوں کے علاوہ بلے ایریاز، ریسٹوران اور آئس کریم پارلرز پر بھی لوگوں کارش لگا تھا۔

"الما اس ممارت كى حجبت بربهت بدا روف ثاب بارك Rooftop) (Park) ہے۔ جہال سے شہركا نظارہ بہت دكش نظر آتا ہے۔ پہلے آپ يہال سے فارغ موجا كيں، چراُد برجاكيں كے "عماد نے بتايا۔

سویڈن کا معروف برانڈسٹور H&M میرا اور مریم کا پندیدہ برانڈسٹور تھا،
کونکہ یہاں ہر چیز مناسب قیمت میں دستیاب تھی۔ میں صغریٰ کے لئے جیکٹ خرید تا جا ہتی
تھی، جس کی اس نے خاص طور پر فرمائش کی تھی۔ مراس سے پہلے ہی ایک شرمناک واقعے

نے میراموڈ کری طرح تباہ کر کے رکھ دیا۔

وہ ایک عرب فائدان تھا جو اہل مغرب سے زیادہ مغربی بننے کے جنون میں جتالا دکھائی دیتا تھا۔ عورت چست جینز اور مخصوص اندازی ٹی شرث میں ملبوں تھی، جس میں ایک شانہ عربیاں دکھائی دیتا تھا۔ برمودا نیکروں اور بغیر باز دوئ کے ٹی شرٹس پہنے ایک مرداور بارہ تیرہ سالہ ہوئق چیرے والالم ڈھینگ سالڑ کا اور ایک لڑی جو زیادہ سے زیادہ پانچ چھ سال کی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ میں غیر معمولی بڑے سائز کی آئس کریم کوئ تھی، جب کہ لڑکی سال کی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ میں غیر معمولی بڑے سائز کی آئس کریم کوئ تھی، جب کہ لڑکی ایک چھوٹا ساکپ لئے ہوئے تھی جس میں سے اس کا حریص بھائی جج لینے کی کوشش کردہا تھا۔ لڑکی کے احتجاج کرنے پر ہوئتی چیرے والے لڑکے نے اس کے پیٹ میں ایسا ٹھنڈا میں کہ ایسا ٹھنڈا کی اس کے پیٹ میں ایسا ٹھنڈا دسید کیا کہ بے چاری تھی بگی پیٹ کی گئے کہ والے گئے کہ والے گئے کہ والے کئی میں کہ وہ کہ وہ حب کہ وہ حب کہ وہ حریص کم ڈھینگ دانت تکوستے ہوئے باپ کے ہمراہ آگے ہؤھ گیا۔

مير ع وجود مل جيسا نگارے مجردئے گئے۔

" جاہل، بے ش طالم لوگ!" میں نے اس جاتے ہوئے خاندان کی طرف دیکھے کرکہا۔ میری آ دازشا بدزیادہ بلند ہوگئ تھی۔ عماد جلدی سے میری طرف لیکا ادر کندھوں سے تھام کرقریب پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔

دوپلیز ماما!ریلیکس موجائیں''۔ مریم میری کرسہلانے گی۔ دو کیموذ راان لوگول کو، بیآج بھی وہیں ہیں''۔

میں نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ '' بیٹیوں کوزئدہ دفن کرنے والے سنگدل، یہی لوگ اسلام جیسے آفاقی دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ان سے کہو کہ اگرالی حرکتی کرنی ہیں تو خود کومسلمان کے طور پر متعارف نہ کروائیں''۔

" وفع كريں ماما! كن كوسنار ہى بين 'عماد نے كہا۔" وولؤ كب كے جا چكے ہيں۔ ٣ كيس ہم آپ كوروف ٹاپ پر لے چليں۔ آپ بہت اچھامحسوس كريں گئ"۔ وہ مجھے بہلانے کی کوشش کررہے تھے، لیکن میرا موڈ مُری طرح خراب ہو چکا تھا۔ گوروں کی کم لباس، عربانی اور سرعام بوس و کنار کی میں نے بھی پروانہ کی تھی، لیکن آج اینے ہم نہ ہوں کی اخلاقی عربانی نے مجھے بے حد شرمساراور دُھی کردیا تھا۔

## مالموسے الوداعی ملاقاتیں

بہتوں کو کہتے سنا کہ لا ہور کا رہنے والا دنیا ہیں کہیں بھی جا کرخوش نہیں روسکتا۔
لا ہورلوگوں کے اندربس جاتا ہے اور نکا لے نہیں لکتا۔ لا ہور میرے اندر بھی بس گیا ہے۔
جب بھی شہر سے باہر گئی ہوں ، نہر کنارے کھڑے درختوں اورانڈر پامز پر لکتی بیاوں کے
لہرانے کے انداز ہیں الوداعیت کا پیغام جھلکتا ہے اورواپس آنے پر وہی منظر خوش آ مدید کہتے
ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔

لا ہور میر سے اندر بسا ہے اور مالمونے جھے اسر کرلیا تھا۔ گوکہ جھے وہاں ہفتے کے
پانچ دنوں تک دن کا بیشتر حصہ تنہا گزار نا ہوتا تھا۔ اس دوران فیجے کمپاؤنڈ میں جائیٹی ق
آتے جاتے لوگوں کے ساتھ گوگئی مسکراہٹوں کے تباد لے ہوتے رہجے ۔ یا زیادہ ۔ سے زیادہ
سوٹیش انداز کو '' ہے ہے'' کیونکہ من ترکی ٹی وائم والا معالمہ تھا۔ شخ بچوں کے گھر سے
نکلنے کے بعد بالکونی میں کھڑے ہو کر نہر کنارے پارک کی ہوئی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھی
رہتی ۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کرگاڑی کو تھوڑا سار پورس کر کے سراک پرلاتے اور زن سے
نکل جاتے ۔ میں ان کی بخیریت واپسی کی دعا کرتے ہوئے اندر آ جاتی ۔ ہر جمعہ کو بیسوچ کر
خوشی ہوتی کہ اگلے دودن بچوں کے ساتھ رہوں گی۔

اپارٹمنٹس کے زیادہ تر رہائٹی مقامی تھے۔ ہم لوگوں کے علاوہ ایک ایرانی خاندان تفار میاں بیوی دونوں بچاس کے پیٹے ہیں ہوں گے۔ طال کا ہم عمر بیٹا ''ماہن''ان کی بیٹر حالیے کی اور اکلوتی اولا دتھا عموماً طائے کے سکول سے آنے کے بعد آرممکٹا۔ طائے جوسکول اور جنگلا نے کے بعد ہے حد تفکا ہوا ہوتا ، بیزاری کا اظہار کرنے لگا۔ ایک دفعہ

میں نے بیارے طاکو مجھانے کی کوشش کی۔

'' و یکھو بیٹا! آپ کے پاس تو رجاء جیسی پیاری سی بہن ہے اور ماہن بے چارہ اکیلا ہے،اس کے بھائی بہن بیس ہیں تو آپ اس کوتھوڑ اس ٹائم دیا کریں''۔

"This is not my fault" صاخبزادے نے کوراجواب دیا۔ He

should ask to his parents(اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ اپنے مال باب ہے کہے) کوئی بتائے کہ ہم ہتلا ئیں کیا؟''

مالمومیں زندگی مصروف مگر پُرسکون ہے۔کوئی فض کتنی ہی جلدی میں کیوں نہ ہو اپنی ہاری کا انتظار کرتا ہے۔ دھکم پیل کا کوئی تصور نہیں۔گاڑیاں ایک دوسرے سے آھے نکلنے کے لئے ہار ن نہیں بچاتیں۔

تیسری دنیامی جہال زیادہ تعداد جہونائی '(Have nots) کی ہے، ایک مستقل ساخوف لوگوں کے چرول پرقم ہوتا ہے کہ جوان کے پاس ہے کہیں چھن نہ جائے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کہیں ختم نہ ہوجائے۔ اس خوف سے جنم لینے والے احساس عدم تحفظ نے مجموعی تو می کروار کی بنیا دول کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے برعس مغرب علی بالخصوص سویڈن میں کوئی مخص ختم ہوجانے یا چھن جانے کے خوف میں مبتلا نظر نہیں آتا۔ ہوخص میں ایک انو کھا سا یقین نظر آتا ہے کہا پی باری پرضر در ملے گا اور اس انو کھے لیتین نے جھے اس کر لیا تھا۔

صبح سات بج تمام بازار، دکانیں، دفاتر، پارلر، سیاسنشر، جمنازیم کھل جاتے اور زندگی اپنی تمام ترر دنفوں اور ہنگامہ خیزی کے ساتھ رواں ہوجاتی ٹرننگ ٹارسو کے علاوہ شہر میں کوئی سکائی سکر بیز نہیں، لہذا ماحول بے حدفطری سامحسوس ہوتا۔

بچری نماز کے بعد ہالکونی میں کھڑے ہوکر بجری سوریکا نظارہ کرنا بھی کیا خوب ہوتا تھا۔ ستبر میں سوریں سرد ہوائیں چلی تھیں۔ بالکونی کی وٹڈوز کے شفیفے برف کی سلکیں بن جاتے۔ طلوع ہوتے سورج کی روشن ملکجے اند میرے پر غالب آنے لگتی۔ تھرتے منظروں میں نہر کنارے ایستادہ درختوں پرسے پرندے رزق کی تلاش میں روانہ ہوتے اور میں کی سیر کے شاکفین اپنے کتوں کے ہمراہ چہل قدمی کولک آتے۔خود سے آھے جاتے کتے کو رنجیر سے قابو کرتی ہا بہتی کا بہتی مائی کود کھے کرمیں اکثر سوچتی کہ مائی کتے کو سیر کرار ہی ہے یا کتا مائی کو؟

دوماه دب پاؤل گرر گئے تھے اور اب آخری ہفتہ سرپٹ دوڑے جاتا تھا۔
وقت رخصت کی قربت میں منے شام کے دکش مناظر ستور توریا کی رونقیں اور شاپک مالا
کی روشنیاں میری اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوئے جاتے تھے۔ برنگ اور پھیکے۔ ایسے
دنوں میں ایک دن خیال آیا کہ کیوں شہان کا ایک باکتانی کی ملیت نیا کھلا ہواسٹور
مناکر کھلائی جائے۔ ٹی فوڈ (City Food) ایک پاکتانی کی ملیت نیا کھلا ہواسٹور
تھا۔ بھاد کے ساتھ پہلے بھی وہاں جا پھی تھی۔ سوچا کہ وہاں سے معلوم کروں ، اگر ہونگ
مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ یوں تو مریم عام بیف کی نہاری بناتی تھی۔ گر ہونگ کی نہاری

سٹی فوڈ کا پاکستانی سیلز مین فریزر میں سے پچھڑے کی ٹانگ نکال لایا۔'' آپ بتادیں کہاں ہے گوشت کا ٹنا ہے''۔ بونگ کی نشاند ہی کرکے پچھمصالحے وغیرہ دیکھنے گی۔ ایک دیک پر پیکٹ بندکس مصالح الگ تھلگ دیکھے تھے۔

" در بیل کے لئے نہیں ہیں"۔ دکان کے مالک نے جھےان کی طرف بردھتے دیکھ

كركبا\_

''کوں جی ؟'' مجھے تجب ساموا'' سیل کے لئے نہیں ہیں تور کھے کیوں ہیں؟''
'' نو ڈ انسکٹن والے آئے تھے، انہوں نے بیا لگ کر دیتے، کیونکہ ان پر تین
تر بالوں میں اجزاء نہیں لکھے گئے۔ یہاں کھانے کی الی کوئی چیز فروشت نہیں ہوسکتی
جس کے پیک پر کم از کم سویڈش، اگریزی اور عربی میں اجزا (Ingrediants)
د لکھے ہول''۔

شام کوسب نے چنارے لے کرنہاری کھائی، بلکہ بعد میں کھانے سے لئے فریز

كر كيجى ركه لى مريم نے الكى شام كاپر وكرام اناؤنس كرديا۔

'' میں نے Atmosfarریٹورنٹ میں ٹیبل بک کرالی ہے۔ کل ہم وہاں ڈنر کریں گے۔ سویڈن کے روایتی ذائقوں کو چکھے بغیرا پ کیسے جاسکتی ہیں۔

Fersens Vag پر واقع Atmosfar پر واقع Fersens Vag ریٹورنٹ کے ہاہر چھتر ہوں کے بیچے رنگ برنگی ہوتلوں والی ہار کے سامنے کھڑی کے بیچے رنگ برنگی ہوتلوں والی ہار کے سامنے کھڑی لڑکی نے مسکرا کرخوش آ مدید کہا اور میز تک ہماری رہنمائی کی۔ویٹرس نے میدو کارڈ لاکر ہمارے سامنے رکھ دیئے۔ مویڈش میں کھے گئے میدو کارڈ میری مجھ سے ہالاتر تھے۔

"اما! آپ كياليس كى؟"مريم ميدو كارود كيسته موسئ يوچورى تى-

"میں تو ان ڈشز کے بارے میں کھوئیں جانی"۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر کے کردیے۔" مم لوگ خودہی کوئی فیصلہ کراؤ"۔

مریم اور عماد نے آپس میں مضورہ کر کے آرڈرٹوٹ کرادیا جوی فوڈ پرمشمال تھا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کھا سکتے تھے۔ ویٹرس نے ٹوزل والی شیشے کی بوتل سے تھوڑا تھوڑا سا زیون کا تیل ہماری پلیٹوں میں ڈال دیا اور ایک باسکٹ میں ڈیل روٹی کے سلائس لا کرمیز پرد کھ دیئے۔

ور بیا میسٹراورجن اولیوائل ہے۔ اس پرنمک کالی مرج چیڑک کر بر ٹیر کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ ریسٹورنٹ کی طرف سے کمیلیمٹری دیا جاتا ہے۔ شکر ہے مماد نے خودہی متادیا۔ ورنہ میں پوچھنے والی تھی کہ ریہ کیا ہے اور کیسے کھایا جاتا ہے۔ سفیدریشی پردوں اور سیاہ اور سفید فرنیچر سے سجا ہال آیک پُر وقار جاذبیت لئے ہوئے تھا۔ سٹارٹر کے طور پرد کھے مجھے الواور چھندر کے باریک اور خستہ سلے ہوئے قلوں کوٹو گلتے ہوئے لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشہو کے ساتھ ساتھ ایک نا مانوس مہمک بھی رہی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سے الکوٹل کی بیشی ۔ جو یہاں کی معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ میں اس بوسے آشنا بیالکوٹل کی بیشی ۔ جو یہاں کی معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ میں اس بوسے آشنا

نقى بمريهال توسيعالم ك

کون ہے جس نے ہے نہی چکھی کون جھوٹی ضم اُٹھاتا ہے

ویٹرس نے بین کورس سرد کردیا تھا۔ مختلف شم کی چٹنیوں کے ساتھ پلیٹوں بل سپائے مجے سامن مچھل کے قتلے تلے ہوئے جھنگے اور Crabs استے دکش انداز میں سپائے مجے سنے کہ کھانے کے بجائے و کھنے رہو۔ ویٹرس ٹی ٹی نے گلاسوں میں ہمارا آرڈر کردہ اور نج جوس ڈال دیا اور اتن مہارت سے کہ آ دھا گلاس سے ایک قطرہ زائد نہ تھا۔ مختلف چٹنیوں اور سرے میں بھیگی سامن مجھلی کی ڈش عماد نے میری طرف بڑھائی۔

"ماماليكيم مويدن كى فاص دش م

"بہت مزیدارہے"۔ بیس نے کا نئے سے ایک کلوامنہ بیس رکھتے ہوئے کہا۔
"اس کی خاص بات ہے کہ بیر پھی ہوتی ہے"۔
" اس کی خاص بات ہے کہ بیر پھیلی کھلادی"۔
" اس کی جی ایس کی ہوتی ہے کہ بیر پہلے کیوں نہیں بتایا، پھی پھیلی کھلادی"۔
ووسب بنس دیے۔" بیر بتا کیں مزے کی ہے یا نہیں؟"

"مزے کی توہے"۔ میں نے اعتراف کیا۔" الیکن میں بیسوچ رہی ہوں کہ اگر کوئی نہاری پانچا کھانے والالا ہوری بھول بھٹک کریہاں آنگلے تواتے کھانے سے اس کی داڑھ بھی کیلی نہ ہوگی"۔

"جوذا تقول سے لطف اندوز ہوتا چاہے ہیں۔"کوتا رج" کانے کوعرب ریسٹورنٹ ہیں جوڈاتقول سے لطف اندوز ہوتا چاہیں۔"کوتا رج" کانے کوعرب ریسٹورنٹ ہیں تال ۔ وہ تھرے اپنی مہمان ٹوازی کی روانتوں کے امین، ایک سرونگ بی اتن ہوئی بناتے ہیں کہ دولوگ آرام سے کھاسکیں"۔



پاتیم پارک میں تلاریک اور





بالثيم بارك ميں عماد



پاٹیم پارک میں تلاریک اور جھیل (۱)

## يلذيم بإرك مس الوداعي شام

روائلی سے ایک شام پہلے عماد جھے بلڈیم پارک (Pildamm Park) دوائلی سے ایک شام پہلے عماد جھے بلڈیم پارک (Pildamm Park) دکھانے کے لئے گھر پر ہی ڈک گئی آفر ہی آخری دکھانے کے لئے گھر پر ہی ڈک گئی آفری اور بیآ خری شام تھی جو ہم مال بیٹا پلڈیم پارک میں گزارنے آئے تھے۔اگلے دن جھے یہاں سے رخصت ہوجانا تھا۔

پارک کے عین درمیان میں ایک سوساٹھ میٹر قطر کا گول حصہ جو تلاریک (پلیٹ) کہلاتا ہے، دیوقامت درختوں سے گھرا تھا جن کوسامنے کی طرف سے انتہائی مہارت سے ہموار تراشا گیا ہے۔ گویا سبر دیواریں ہیں، جوآسان کوچھوتی ہیں۔ تلاریک کے محیط میں کچھے نوعمر لڑ کے لڑکیاں دوڑتے جاتے تھے۔ساتھ ساتھ ان کی انسٹر کٹر ان کو مرایات دیتی تھی۔ عالیا کسی ٹورنا منٹ کی تیاری ہورہی تھی۔

پارک میں واقع جھیل کے شفاف نیلے پانی میں سرسبر درخت ، خوش رنگ پرندے، نیلے آسان پر اُڑتے دبیر سفید بادلوں کے کھڑے تصویر ہوئے جاتے ہے۔ پارک کے اس صے کی خاموثی میں، جہاں ہم چلے جاتے ہے۔ روش پر پڑی بجری ہارے قدموں کے نیجے چرچراتی تھی۔ یا آئی پرندوں کی آوازیں ماحول کومرفعش کرتی تھیں۔

" عماد!" میں نے خاموثی کوتوڑا۔" اگرتم پہلے جھے یہاں لے کرآتے تو اندر کی اداس باہر کے منظروں برغلبہ نہ یالیتی"۔

"د بہم مم!" وہ جانے کس سوئی میں کم تھا بھن ہنکارہ بحر کررہ گیا۔
ہم لوگ چلتے جارگریٹا پویلین کے سامنے بھٹی گئے تھے۔ پویلین کے درمیان کی روش سامنے بنی کارہ دری تک جاتی ہوئے ہوئے ہارہ دری تک جاتی تھی۔ روش کے دونوں طرف کھاس سبر قالینوں کی صورت بچھی تھی۔ جن کے متوازی بنی کیار بوں میں پھول کویا اُلے پڑتے تھے۔ مار کریٹا پویلین کو پس منظر میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے آئی فون سے محاد کی کئی

تصاور لے ڈالیں۔

"نے پوبلین اس پارک کاسب سے قدیم حصہ ہے"۔ عماد نے ہتایا۔"نیہ جو جھیل ہے، یہ دراصل شہر کو پانی کی فرا جس کے لئے بنائی گئی تھی۔ اس کے پہتوں کو مضبوط کرنے کے لئے درختوں کی باڑھیں لگادی گئیں۔ 1914ء میں یہاں بالک صنعتی نمائش منعقد کی گئی۔ جس کے بعدا یک لینڈسکیپ آرکٹیٹ نے پارک کا ڈیز ائن بنایا۔ یہ بہت پُرسکون گئی۔ جس کے بعدا یک لینڈسکیپ آرکٹیٹ نے پارک کا ڈیز ائن بنایا۔ یہ بہت پُرسکون حکمہ عمراقبے کے لئے مخصوص ہے۔ آئے میں آپ کو دکھا تا ہوں"۔

قد آدم تک بلند سرسز باز حول میں گرابید صد Galatheas Hoge
" می چیوترے پر بر بهند کورت کا مجمد نصب می سام کے درمیان میں چیوترے پر بر بهند کورت کا مجمد نصب مقامیں نے عماد کی طرف دیکھا۔ وہ چرسے سوچ کی وادیوں میں سرگردال ہوچکا تھا۔ میں نے اس کی نظر بچا کر تکھیوں سے جمعے کا جائزہ لیا۔ آرشٹ نے کیا کمال کے متناسب اعضاء اور زبد شکن بیج وخم بنائے تھے۔ یہاں مراقبہ کیا فاک ہوتا ہوگا۔ مراقبہ کرنے والے قوانی بیج وخم بنائے ہول گے۔

"اب واپس چلس مماد؟" من في سوچ من و و بعاد كاباز و بلايا-

" اما!" وه مير عاته چلتے موئے كہنے لگا۔

"كيا ايمانبيل موسكا كرآب، بابا اور مغرى زياده سے زياده وقت مارے

ساتھ گزاریں؟"

"زندگی وہ نہیں ہے میرے نے جوہم چاہتے ہیں"۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔"زندگی اس کی چاہت کے تالع ہے جس نے عطا کی ہے۔اگر وہ کسی جمیلے میں ڈال دے توہم چاہتے ہوئے بھی نہیں لکل سکتے۔

زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جاناں! کس قدر جمیلے ہیں

''بس،آگے جھے کہنے دیں'' کا دنے ہاتھ اُٹھا کر جھے روک دیا۔

۔ وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے

سخت بے زمنی ہے، سخت لامکانی ہے

ہجر کے سمندر میں تخت اور شخت کی

ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سانی ہے

ہات کو ذرا سی ہے، ہات عمر بحر کی ہے

عمر بحر کی ہاتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں

اب گھر کولوٹ جلیں

اب گھر کولوٹ جلیں

ا گلے دن والیسی تھی۔ فلائٹ کا وقت رات تو بج تھا۔ مما داور مریم نے اپنے اپنے دفتر سے آ دھے دن کی چھٹی لے لئے گئی۔ طے یہ پایا تھا کہ مریم اور بچوں کو گھر سے بی خدا حافظ کہہ دیا جائے گا اور صرف عماد میرے ساتھ جائے گا اور ایئر پورٹ پر پارکنگ کی مشکلات سے بینے کے لئے گاڑی کے بجائے ٹرین سے جائیں گے۔

ہم گھرے گاڑی میں روانہ ہوئے۔ بچوں کو پیار کیا۔ مریم کو خدا حافظ کیا تو وہ دیر تک جھے ہے لیٹ کر کھڑی رہی۔ ہمیں ریلوے شیشن جا کر ٹکٹ خرید تا تھا اور پھر گاڑی ہما د کے آفس کی پارٹنگ میں کھڑی کر کے ٹرین سے کو پہنگیں پنچنا تھا۔ گرقد رت کے منصوب پچھے اور تھے۔ شیشن کے سامنے جہاں ہم نے گاڑی روک کرسامان اتا را وہاں دیر تک زُکنا منع تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم جلدی سے جا کر ٹکٹ لے لیں گے، پھر ہما دگاڑی اپ دفتر چھوڑ نے چلا جائے گا، جو ریلوے شیشن کے قریب ہی تھا۔ گرا ندر جا کر معلوم ہوا کہ ٹرین ہو شہیں جارہی۔ عماد معلوم ہوا کہ ٹرین کے مسافر نہیں جارہی۔ عماد معلوم ہوا کہ ٹرین کے مسافر بہر کے در یعنی خور بین ہے جا رہے ہیں۔ ہماونے بس سے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب

ہمیں اپنی گاڑی میں کو پرنگین جانا تھا۔اس سارے عمل میں دس منٹ صرف ہو گئے۔جو نہی ماڑی میں بیٹھنے لگے،ایک پولیس والا بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوااور عماد کے ہاتھ میں یا نچ سوکرونے جرمانے کا نکٹ تھا کر بیرجاوہ جا۔

"الله كرے بير وغرق ہوان كم بختوں كا خواہ مخواہ ميں اتناجر مانه كرديا ميرے بيخون كا خواہ مخواہ ميں اتناجر مانه كرديا ميرے بيخ كؤن ميں جو پہلے ہى رقيق ہورہى تمنى مخصوص مشرقی عورتوں كے انداز ميں پوليس والے كو كوسنے كئى۔

"اوہو ماما! چھوڑیں بھول جا کیں، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے"۔ عمادگاڑی ریلوے سٹیٹن کی حدود سے نکال کر کھلی سڑک پرلاتے ہوئے بولا اور میرادھیان بٹانے کوایک واقعہ بیان کرنے لگا۔

"اس جنوری کی بات ہے، سخت برف باری ہوری تھی۔ میوسیاتی والے سڑک
سے برف ہٹا کر کناروں پر لگادیے۔ اس طرح پارکنگ کے لئے جگہ نہ نی پاتی اور فلط
پارکنگ کرنے پر پولیس والے جرمانے کی پیلی پر چی گاڑی پر چسپال کردیے۔ ایک
ایسے ہی برفیان کی جگہ بنانے کے
ایسے ہی برفیان کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے مالمومیو پاٹی پر جی جان سے تیما ہیں ج

"دولات ہوان میں ہائی والوں پر، ونیا کی گھٹیاترین میں ہائموکی ہے۔ پارکنگ کے گئیاترین میں ہیں ہائموکی ہے۔ پارکنگ کے گئی ہیں چھوڑتے اور اگر فلط پارک کر دوتو پہلے رنگ کی Shit لگا کر چلے جاتے ہیں '۔ جھے بابا جی پر بہت ترس آیا، میں نے برف ہٹا کر گاڑی پارک کرنے میں ان کی تھوڑی می درکر دی تو بہت ممنون ہوئے اور میرا شانہ تھی تھیا کر دعا دیتے رہے'۔ عماومیرا دھیان بڑانے میں کا میاب رہا تھا۔

ماڑی تیزی سے مالموکو میچے چھوڑتی ہوئی آ مے بردھ رہی تھی۔ بیدوہی سرکیس

تھیں جن پر بچھلے دوماہ آوارہ گردی کرتے رہے تھے۔سب منظرد کیھے بھالے تھے، کیکن کچھ نیا بھی تھا۔

قریب سے گزرتی دوگاڑیوں میں گاتے بجاتے اور ہلا گلاکرتے نوجوان سوار سے سے سنتے سکنل پر دونوں گاڑیاں ہمارے برابرآ کرڑک گئی تھیں۔ میں نے اپنی بجس طبیعت کے پیش نظر ایک کران گاڑیوں کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک دہن برا ہمان تھی۔ سرتا پا سفید لباس میں ملبوس۔ جالی دار سفید کپڑے کی جمالریں اس کے شانوں پر بادلوں کی صورت بی تھیں۔ گہری سرخ لپ سنگ نے اس کے ہوئوں کی خوبصورت بڑاش کو واضح کر دیا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ دہ کس شہب سے تعلق رکھتی مواثر سے گفترس اور نورانیت اس کا ہالہ کئے ہوئے تھی۔ دہ یہاں کے مادر پیر آزاد معاشرے کی فرد ہونے کے باوجودا کی شخص سے شریفا نہ رشتہ جوڑنے جارہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے مشرقی ماؤں کی طرح خوش اور آبادر ہنے دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے مشرقی ماؤں کی طرح خوش اور آبادر ہنے کی دعادی۔

ہم الموکو بیجھے چھوڑا ئے تھے اور اب اوری سنڈ کائل گاڑی کے پہیوں کے بیج کچسل رہا تھا۔ Lil grund wind farm کی ہوائی چکیاں سمندر میں مضبوطی سے قدم جمائے دیوقامت ہنی بازووں کو گھماتے ہوئے الموکوسلسل تو انائی فراہم کررہی تھیں اوری سنڈ کے بیل کا نصف یار کرنے کے بعد سویڈن بیجھے رہ کیا تھا۔

"الوداع المعنى، انساف پند، ديانت دار اور صفائى پندلوكو! شايدتم نے نسف ايمان كو پاليا۔ ايك آئج كى كسرياتى ہے، كيا عجب كرتبهارى تحقيق كى عادت تمهيں حق سے دوشناس كرادے۔

بے شک انسان کا دل رحمٰن کی دوالگیوں کے نیجے۔ جانے کبسچائی کی طرف پھیردے۔ اللہ کے دین کوکوئی خطرہ نہیں۔خطرہ جھے ہے۔ میرے ایمان کو ہے۔ میری عاقب کو ہے۔ میری عاقب کو ہے۔ میری عاقب کو ہے۔ میں اپنے داب سے مدد کی طالب ہوں اوروہ عطا کرتا ہے ما تکنے والوں کو۔

اللہ کا دین غالب ہو کرر ہے گا اور اگر تمہارے ہاں ہوتو کوئی عجیب بات نہ ہوگ ۔

پچے عجب نہیں کہ پندرہ صدیاں پہلے بادیت سے وہ پیغا مصحراوں سے لے کر چلے تھے وہ ان برف ذاروں میں چنجے والا ہو"۔

شیشوں کے اُس یار یا کتان تھا

کوپن ہیں ایر پورٹ کی پارکگ حسب تو تع ''ہاؤس فل' متی ۔ دومنزلہ
پارکگ ایریا کے دوئین چکر لگانے کے بعد آخر کارایک بھلے آدمی کواپئی کارکا دروازہ کھولئے
و کھے کرتاک میں کھڑے ہو گئے ۔ جو نہی اس فخص نے گاڑی رپورس کر کے باہر نکالی، عماد نے
خالی جگہ پراپئی گاڑی فٹ کردی ۔ چیک ان کا وُنٹر پر جا کر بورڈ نگ پاس جاری کروایا۔
سامان کا وزن کیا گیا تو پورتے میں کلولکلا۔ ایک کلوزیادہ نہ کم ۔ میں مریم کی اندازہ کرنے ک
صلاحیت کی قائل ہوگئی۔ جس نے جھے کہا تھا نگر نہ کریں ما اوزن تیس سے آدھا کلوجی اُوپر

عماد سکیورٹی چیک تک میرے ساتھ آیا۔اس سے آگے وہ نہیں جاسکتا تھا۔ہم دونوں نے اپنے بازوا بیک دوسرے گرد لپیٹ دیئے۔ ''اللہ جافظ بیٹا!الٹہ کی امان میں دیا''۔

"الله حافظ ماما! ان شاء الله دئمبر ميں پاکستان کا چکر لگائيں مے"۔عمادتے سے کہتے ہوئے کھ کروئے میرے پرس میں نتقل کردیئے۔

"ارے بیکیا کردہ ہو۔ جھے بھلاان کا کیا کرناہے"۔ بیس نے بیہ کہتے ہوئے پیسےاس کودالیس کرنا جا ہے کیکن اس نے میراہاتھ روک دیا۔ "در کھ لیں، کوئی ضروت پیش آسکتی ہے"۔ اور مجھے نری سے سکیورٹی چیک کی قطار کی طرف دھکیل دیا۔ آہتہ آہتہ آگے سرکتی قطار میں باری آنے پر میں نے اپنا دسی سامان بیلٹ پر رکھا جو سکینر سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے واک تھرو گیٹ سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے واک تھرو گیٹ سے گزر کر اپنا سامان اٹھالیا۔ کسی نے کوئی تعرض نہ کیا۔ میں جوایک مجھینے سے فلیائن کی سلامی کا منظرد کھے کر پر بیٹان ہور ہی تھی۔ اللہ کا شکرا داکرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔

فلائٹ ہیں ابھی ڈیڑھ گفتہ باتی تھا۔ مجاد نے اپنی تخاطبیعت کے پیش نظر مجھے وقت سے کافی پہلے ایئر پورٹ پہنچادیا تھا۔ ابھی میرالا وُرخی میں جاکر پیشنے کاکوئی ارادہ نہ تھا۔ نہ جانے کیوں ایئر پورٹ کالا وُرخی مجھے دنیا ہیں سب سے زیادہ اکتا دینے والی جگہ لگتا ہے۔ کہاں میرے سامنے وسیع ڈیوٹی فری شاپ پھیلی تھی اور یہ بجیب بات ہے کہ سکیورٹی چیک سے گزرتے وقت آپ کوئی چیز مائع حالت میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے جتی کہ پر فیوم، لوشن، شیمیو غیرہ بھی نہیں۔ مگر ڈیوٹی فری شاپ سے جومرضی الا بلاخرید کر جہاز میں لے جائیں۔ میں نے ڈیوٹی فری شاپ کا جائزہ لیا۔ مجھے بھلا کیا خریدنا تھا۔ ڈھیروں چاکلیٹ، جائیں۔ میں نے ڈیوٹی فری شاپ کا جائزہ لیا۔ مجھے بھلا کیا خریدنا تھا۔ ڈھیروں چاکلیٹ، کینڈ پر اور کھلونے وغیرہ مجا وار مریم نے بچوں کے لئے خرید کردیئے تھے۔ لوریل، الزبتھ آرڈن اور باڈی شاپ کے شال کا سمبلکس اور سکن کیئر مصنوعات سے بحرے تھے اور پھر واشی کا مائی دفعہ مواشی جائزہ گئے کریم خرید کر لائی تھی تو گھر آگر فیس واش نکلا۔

آ دھا گھنٹہ یہاں گزار کر گیٹ نمبر 33 کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ ممادکا کہنا تھا کہ مطلوبہ گیٹ تک چنچ بیل تقریباً ہیں چیس منٹ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تیرکے نشانوں کی رہنمائی بیں گیٹ نمبر تینتیں کی جانب سفر شروع کیا۔ اس پندرہ منٹ کے بعد محسوس ہوا کہ اردگرد بیل اردو پنجائی ہو لئے والوں بیل اضافہ ہورہا ہے۔ راستے بیل امیگریشن کا وُنٹر سے پاسپورٹ پرا گیزٹ کی مہر لکوائی اور لا وُرخی بیل داخل ہو گئے۔ شیشوں امیگریشن کا وُنٹر سے پاسپورٹ پرا گیزٹ کی مہر لکوائی اور لا وُرخی بیل داخل ہو گئے۔ شیشوں

ےأس يار يى آئى اے كاجہاز آہت آہت ذك كيا تھا۔

استی کی دہائی کے اواخر کی بات ہے جب اکثر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سفر کرنا پڑتا تھا۔ دہران انٹر پیشنل ایئر پورٹ سے پی آئی آے کے جہاز میں قدم رکھتے ہی لگٹا کہ گویا پاکستان پہنچ گئے۔خوش اخلاق مستعد عملہ صاف سقراجہاز اور گرما گرم لذیذ کھانے جائے کافی وغیرہ ..... یہ 1987ء کا یا کستان تھا۔

اوراب .....کیا کہا جائے؟ ذہین قار مین خود ہی مجھ جا کیں گے، شیشول کے اس یار 2014ء کا یا کستان تھا۔



